



مك فار با ميلاد مصطفا چك كوازله

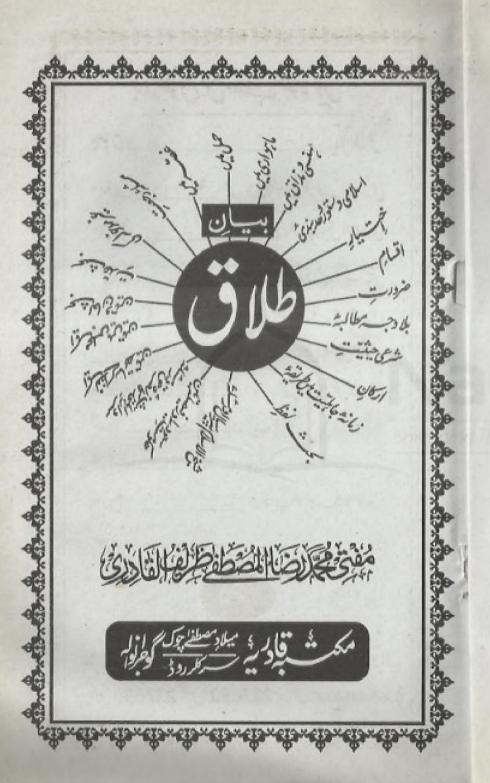

selslam

# انتساب

بندہ ناچیز مسئلہ طلاق ہے متعلق اپنی اس حقیری کوشش کو بحرالعلوم شارح بخاری شخ الحدیث مولانا علامہ خلام رسول صاحب رضوی فیصل آبادی نسور السلّهٔ موقدهٔ کے اسم گرامی ہے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جن سے ناچیز نے ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اکتبا فیضِ علم کیااوروصال شریف کے بعد بھی۔

ظه خدارهت كنداي بندگان پاک طینت را ابوالخطاب محدرضاء المصطفے ظریف القادری هند خلیفه مجازشنرادهٔ اعلی حضرت مفتی اعظم مندعلیدالرحمه هند و نبیرهٔ اعلی حضرت حضرت علامه سجانی میال زیدمجدهٔ هند مدرس ومفتی مرکزی دارالعلوم حنفیدرضو بیسراج العلوم ۱۹ ساسلام آباد گوجرانواله هند خطیب مرکزی جامع مسجدالقائم و مهتم جامعه قادرید گوجرانواله -هند و انزیکٹر پاک شنی اکیڈی گوجرانواله

### \*\* \*\*\*\*

# جمله حقوق تجق مصقف محفوظ بين

| بيانٍ طلاق                                                          | نام كتاب   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| محدرضاء المصطفي ظريف القادري                                        | معتف       |
| مولانا محمرفاروق القادري                                            | تظرهانی    |
| قادری کمپوزنگ سنشر                                                  | کپوزنگ     |
| مولانا محمه طارق رضا قادری<br>ایم-ایس<br>مولانا احد علی رضوی مجملوی | پروف ریزنگ |
| مولانامحربلال اجمل قاوري                                            | معاونت     |
| ایک بزار                                                            | تعداد      |
| بإراول                                                              | طباعت      |
| ٧رجب المرجب ٢٥ ا                                                    | تاریخ      |
|                                                                     | عدیہ       |

# ناشر

مكتبه قادرية زدميلا دِمصطفى چوك سرككررود گوجرانواله نون نبر: 237699 نيس: 237699 موبائل:6480336 نيس

2020202020202020202020202020

# يهلي جھے پڑھے

(۱) حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصاؤة والسلام نے فرمایا تمام حلال چیزوں میں الله عنها کی سے نزو کیک زیادہ نالپندیدہ طلاق ہے۔
(۲) ابوداؤ دیے رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا نکاح کروادر طلاق ندوو کیونکہ طلاق سے اللہ تعالٰی کاعرش مل جاتا ہے۔
(۳) طلاق دینے سے حتی الامکان احتیاط کریں اس لیے کہ اس سے بے شار جرائم جنم لیتے اور کئی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔

(۳) طلاق سے بیخے کی کوئی صورت نظر ندآئے تو علاء اہلست سے رابطہ قائم کر کے اس سلسلہ میں ہدایت وراہنمائی حاصل کریں اور طلاق صرف ایک تکھیں اور زبانی کہنے کی صورت میں بھی صرف ایک طلاق بولیں تا کدرجوع ومصالحت کی گنجائش باتی رہ کہنے کی صورت میں بھی صرف ایک طلاق بھیے صاص (۵) علوم دینیہ اور احکام شرعیہ سے ناواقف و کلاء اور اشخام نولیس طلاق جیسے صاص و نازک مسئلہ میں محض دنیوی لا کچ کے لیے ہرگز ہرگز الجھنے کی کوشش نہ کریں اور اگر طلاق و ہندہ مجبور کرے اور سجمانے کی ہرکوشش نا م مضہرے تو ایک پرت پرصرف صرت کے لفظ میں ایک طلاق کو ہرکوشش نا م مضہرے تو ایک پرت پرصرف صرت کے لفظ میں ایک طلاق کو ہرکوشش نا م مضہرے تو ایک پرت پرصرف صرت کے لفظ میں ایک طلاق تو کھیں اور نہ ہی طلاق نامہ کی بیشانی پر" طلاق شاخہ میں ایک الفاظ کے ساتھ عنوان قائم کریں۔

(٢) خدانخواسته طلاق ہو جانے کی صورت میں بید سئلہ علاء اہلسنت کی خدمت میں پیش کرکے کوئی حل تلاش کریں غیر عالم مخص ایسے نازک و پیچیدہ مسائل حل کرنے

## ہدیئہ تبریک

ہم نامور مد رس ، شعلہ لوا خطیب ، مترجم ومفتر قرآن ، مصقف کتب کیرہ ، معتدمفتی المسنت ، چلتے پھرتے بیٹے اٹھتے مصروف تعلیم وہلنے ، متعدد تعلیمی اداروں بیس سے پہند مشق اسا تذہ سے فیض یافتہ ، نامور علاء ، و کلا ، پروفیسرا ورؤا کئر حضرات کے استاذ ، بلند ہمت ، رائخ العقیدہ ، بر جمان مسلک امام ربانی و کد شر بر بلوی ، دو مدارس بیس تدر کی خدمات پر مامور ، سال بحر بیس متعدد مقامات پر دورہ تضیر قرآن بیس فیضِ علم و حکمت خدمات پر مامور ، سال بحر بیس متعدد مقامات پر دورہ تضیر قرآن بیس فیضِ علم و حکمت کے موتی لٹانے والے ، مساجد و مدارس سے متعلق خدمات پر رضا کا رانہ مامور جامعہ قادر سیاست کئی اداروں کے سربراہ ، درویش صفت ، مزدور نما، ایک تو کیک ، ایک انجمین ، ایک ادارہ ، مرکزی امیر ادارہ تعلیمات اسلامیہ خلیفہ و بجازت نمرادہ اعلیٰ حضرت محانی میاں ، فقیہ العصر شخ کے مربراہ ، دروی زید مجد فوان کی بحر پور طریقت الحاج مفتی محمد رضا و المصطفی ظریف القاوری زید مجد فوان کی بحر پور طریقت الحاج مفتی محمد رضا و المصطفی ظریف القاوری زید مجد فوان کی بحر پور طریقت الحاج مفتی محمد رضا و المصطفی ظریف القاوری زید مجد فوان کی بحر پور طریقت الحاج مفتی محمد رضا و المصطفی ظریف القاوری زید مجد فوان کی بحر پور طریقت الحاج مفتی محمد می تیمر کے بیس ۔

منجانب

ارا کین اداره تغلیمات اسلامیه معرفت مکتبه قادرید ـنزدچوک میلادٍ مصطفح سرکلرروڈ \_گوجرانواله فون ۲۳۷۹۹۹ Bjj

ا مُجَابِدِ لِمَّت مَبَّاضَ قوم علامه الحاج مفتى البودا وَدهم كرّ صا وقى صاحب قادرى رضوى الما المريدة عند الما المريدة الوالد المريدة عامة والموالد

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

تخد کدکہ و تفکیلی علی رسولیو الکیویم و علی الله و صفیه آجمین مولی تعالی بوسیلہ صطفی صلی اللہ علیہ و سلم برتم کے فتنہ وشرے محفوظ رکھے۔ دور حاضر
میں طلاق کا مسلہ بھی مسلمانوں میں بڑے فتنہ و تطرات کا باعث بن گیا ہے ایک
طرف عملی کی نحوست کے باعث طلاقوں کی بحر ماراور دوسرانو جوانوں کی جہالت
وغیر ذمہ داری کے باعث کی بارتین طلاقوں کی کشرت اوراشا م نویسوں کی نادائی
وجلہ بازی کے باعث طلاق علا شہر کھنے کی وبا۔ جس کے باعث آ فافا فا گھر اجڑتے ہیں
د بچوں بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ اور خاندان وبرادری میں عداوت وفساد شروع

ے دعاہے کہ الی قوم کو چشم بصیرت دے الی رحم کران پر انہیں اور ہدایت دے (آمین) کا الل نہیں اور غیر شنی عالم سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں تہمیں حرام وبدکاری میں جتلانہ کرد ہے (۷) ایک لفظ یا متعدد الفاظ کے ساتھ دی گئی تین طلاق تین ہی ہو گئی انہیں ایک تصور کرنا عقل فقل اور اسلامی تھم کے خلاف اقد ام ہے۔

(۸) تین طلاق کے بعد چونکہ شرعاصلح ورجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی لھذا بھی نام نہادمولوی کے فتو می یاچو ہدری و پنچائیت کے دباؤ پر طلاق یا فتہ عورت کے ساتھ دوبارہ زندگی گذار کراپی آخرت برباد ندکریں۔

(9) طلاق لکھتے یا لکھواتے وقت ہرگز ہوی پر فیراخلاقی اور فیرشری الزامات عاکدنہ کریں مثلاً بڑی ہے فیرت، مندزور بداخلاق، بدکردار وفیرہ ہے، کیونکہ ایسی باتیں شوہر کے ذاتی دقار کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز اور باعث خضب جہار بیس کسی موقعہ پر باہمی نزاع کی صورت میں خضہ آنے پر ہوش وحواس کو کنٹرول میں کسی موقعہ پر باہمی نزاع کی صورت میں خضہ آنے پر ہوش وحواس کو کنٹرول میں کسی موقعہ پر باہمی نزاع کی صورت میں خضہ آنے پر ہوش وحواس کو کنٹرول میں کسی کسی وضوکریں اگرائ سے فیصة ختم نہ ہوتو بیٹے جا کیں اموراورا خلاق وکردار کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا کا مبدکریں آخر آپ بھی اس خاتون کی طرح کے ایک انسان ہیں فرشتے نہیں ۔ اگر تو اپنی بیٹی، بہن و فیرہ کے بارے یہ پیندئیس کرتا کہ مطلقہ قرار پاکر معاشرہ خیس ۔ اگر تو اپنی بیٹی، بہن و فیرہ کے بارے یہ پیندئیس کرتا کہ مطلقہ قرار پاکر معاشرہ میں تیری ذات اور خاندان کے لیے باعث ذات و عارہ وآخر طلاق دی جانے والی بھی سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بین ہے اس کی اور اس کے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا بھی تیرے لیے شرعی وانسانی تقاضا ہے۔

# مستلئ طَلَاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْةِ تَحْمَدُهُ وَتُصَيِّلَى عَلَى وَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى الِم وَصَحْبِمِ اَجْمَعِيْن طَلَاقْ كالعُوى معنى: -

ا فعل معروف کامصدر ۲- فعل مجبول کامصدر ۳- اسم مصدر فرق: مصدر معروف مردکا کام اور مصدر مجبول عورت کی صفت یعنی طلاق موجودہ مذکورصورت حال میں مترجم لفظی ترجمند قرآن علامہ مفتی محمد رضاء المصطفی ظریف القادری سلّمۂ کی طلاق اور اس کے احکام ومسائل کے متعلق زیر نظر کتاب وقت کی اہم ضرورت اور بڑی نیکی وخدمت ہے۔ دعاہے کہ مولی تعالی ان کی عمر وصحت میں برکت فرمائے ۔ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے ۔ اور ان کی اس تازہ تالیف کو نافع اور مقبول خواص وعوام بنائے ۔ آ مین م

ابوداؤد محمرصا دق رضوی ۲ ـ ۲ ـ ۱۳۲۵ ه

AND LINE OF SELECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

طراق بی ای کہ جب کوئی عورت اینے شوہر سے ناراض جوکر اے طلاق دینا جا ہی توجس خيمه ييل وه ربتي أيحكه دروازه كازخ بدل ديق يعني أگرخيمه كا دروازه شرق كي طرف ہوتا تو أے مغرب كى طرف اورا كرمغرب كيطرف ہوتا تو مشرق كى طرف كھير ويق اى طرح الرخيمه كارخ جنوب كي طرف بوتا توأسي شال كي طرف اورا كرشال ك طرف موتا توجؤب كي طرف بدل ديتي اسكه ايساكرنے سے خاوند پر طلاق پر جاتی اور جب وہ خیمہ کا زخ بدلا ہواد کھتا تو مجھ جاتا کہ آسکی بیوی نے اے طلاق دیدی ہے۔ پراس کے پاس ندجا تا اور دونوں میاں بوی ایک دوسرے سے جُدا ہوجاتے۔ (مانى الاسلام سفى: ٢٧٤ جلد)

طلاق کے ارکان:

طلاق كاركان جنهين" أجزائ لازى" ع بحى تعيركيا جاسكتاب

يبلاركن: ان يس ايك فاوند بالعذااجنبي مخض جوعقد نكاح كاما لك نہیں ہےاُ سکے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی قرآن مجید میں ارشاد خداوندی جَلَّ وَعَلَا بِ" وَبِيدِه عُقُدَةُ النِّكَاح " ثكاح كار مردك باته ين بالمح من الرحضور سيرعالم سلى الله عليه وسلم في قرمايا لانسأر لايس آدم فيسما لايملك والاعتق فِيْسَمَالايَسْمُلِكُ وَلاطَلاق فِيهُمَالايَمْلِكُ مَالدوادُورَرْ مْرى يعنى ابن آدم أس شيح كى منت نبيس مان سكتاجس كاوه ما لك نه ہواورا بسے خض كوآ زادنييں كرسكتاجس كا ما لک نہ ہواورالی عورت کوطلا تی نہیں وے سکتا جس کا وہ مالک نہ ہو۔ ترندی نے اس صدیث کوشن و می بتایا ہے۔ (ابزداؤرسنی،۱۹۸ جلدارتر ندی سنی: ۲۳۳ جلدا)

وينامردكاكام بإورطلاق بإناعورت كاحال مرطلاق بمعنى حاصل مصدر بيعورت بي كى صفت ب، (تقير كشاف ملى ٣٠١) جلداء الاسعود في ٢٣٦ جلدام فردات را فب سلى ٢٠٠١ رات التويفات ليمر جاني صفح: ١١، ٢٠ ج العروس صفى: ٢٥٥ جلد ١ كتاب اختد صنى: ١١٥ جلدى، المفرصلي: ١١٢) طلاق ادراطلاق مین فرق:

علاء في عورت كيلي طلاق اورعورت كعلاوه چيز كيلي "اطلاق" كالفظ مقرركيا بالعد الركسي في يوى كوكها" انت مُطلَّقة توبيلفظ طلاق سے كنابي وكا صرت الفاظ میں داخل نہیں ہوگا اور فقد کی اصطلاح میں مطلق اس تھم کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی جزئی مخصوص نہ کی ٹی جوجیے"اطلق بَدَهٔ بِخَيْرِ" اُس فے بھلائی كيلي اينام تحد كهولديا (مفروات راغب سفي: ١١٠ المنجد سفي: ١١٣٠) طلاق كالصطلاحي معنى:

الفاظ مخصوصه كے ساتھ في الفوريا ازروئ انجام نكاح كى قيدكو الحا دينا طلاق بـالفاظ مخصوصه عمرادوه الفاظ بين جومادة طلاق برصراحة ياكناية مشتمل ہوں،اس میں خلع بھی شامل ہورنا مردی اور احان کی وجہ سے تکاح کی قیدازروت انجام المحد جاتی ہے۔ (البحر الرائق سنی: ۲۲۵ جلد ۳) زمانهُ جالميت كالكي طريقة طلاق:

طلاق کے باب میں زمانہ جابلیت کے بعض عربوں کا سیمی دستور تھا کہ جنظرح خاونداني بيويول كوطلاق دينة كالفتيارر كهية تضاى طرح بيويال بهي ايخ شوہروں کو طلاق دینے کی مجاز تھیں۔ ہو بول کے اپنے خاوندوں کو طلاق دینے کا

جناب ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنصما ہے روایت ہے کہ حضورعلیہ السلام نے فر مایا کہ تمام حلال چیز وں میں خدا کے نز دیک زیادہ نا پہندیدہ چیز طلاق ہے۔ (ابوداؤ دصفی: ۲۹۶ جلدا، ابن ماج سفی: ۱۳۶۲)

بلا وجه مطالبهُ طلاق:

حضرت ثوبان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوعورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرئے اُس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ خوشبوحرام ہے۔

ضرورت طلاق:

نکاح کامعاملہ شریعت کی نگاہ میں ایک نہایت شجیدہ اور لائق قدر معاملہ ب اور بیاسلئے کیا جاتا ہے کہ اے باتی رکھا جائے یہاں تک کہ موت اے فتم کردے اور چونکہ یہی معاملہ اشرف الخلوقات کے جائز طریقہ سے توالدہ بناسل کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے اسلئے اسلام نے اس پایئے بھیل تک پہنچانے کی راہنمائی اور نزاع واختلاف کی صورت میں اصلاح کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور ذوجین کے نبھا کی نامکن صورت میں جس سے معاشرہ اور خاندان فسادونزاع کا شکار ہوجائے اور حدود الشد کا قیام مشکل ہوجائے اور نکاح کے مقاصد فوت ہوجائیں تو طلاق کے ذریعے اس عقد کو فتم کرنے میں جائز مائی ہے دوسرارکن: دوسرارکن بیوی ہے اصد ااجنبی عورت کوطلاق نبیں دی جاعتی۔ تلیسرارکن:

صیغهٔ طلاق (طلاق کے الفاظ) ہیں اس سے مرادوہ عبارت ہے جوعقدِ نکاح کوتو ڑنے پردلالت کرتی ہوخواہ وہ عبارت صراحة یا کنا پیظ اداکی گئی ہو۔ شرا کیط طلاق :

طلاق کے لیے شرط میہ ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو۔ نا بالغ یا مجنون نہ خود طلاق دی تو واقع ہو ، طلاق دی تو واقع ہو ، جا نیکی کہ میماقل کے علم میں ہے۔ جا نیکی کہ میماقل کے علم میں ہے۔ طلاق کی شرعی حیثیت :

شریعت محمد بیعالیہ الصلوۃ والتسلیم میں طلاق دینا جائز ہے مگر بلاشری وجہ کے
ہوتو مہاح بلکہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت شوہر یا اور حضرات کو تکلیف پہنچاتی
ہویا نماز نہ پڑھتی ہوتو عورت کو طلاق دینامسخب ہے چنانچے سیدنا عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازعورت کو طلاق دیدوں اور اسکا مہر میرے ذمہ باتی
ہواس حالت میں در بارخدا میں میری پیشی ہوتو بیاس ہے بہتر ہے کہ اسکے ساتھ ذندگ
ہواس حالت میں در بارخدا میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا ہیجرا ہے یا
ہر کروں ۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا ہیجرا ہے یا
سرکروں ۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا ہیجرا ہے یا
کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ اب آگر طلاق نہیں دیتا تو سخت تکلیف پہنچانا ہے۔
کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ اب آگر طلاق نہیں دیتا تو سخت تکلیف پہنچانا ہے۔
کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ اب آگر طلاق نہیں دیتا تو سخت تکلیف پہنچانا ہے۔
کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ اب آگر طلاق نہیں دیتا تو سخت تکلیف پہنچانا ہے۔
کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ اب آگر طلاق نہیں دیتا تو سخت تکلیف پہنچانا ہے۔

## اقسام طلاق (۱)احن(۲)حن (۳) پری

### طلاق احس:

جن ایام بین عورت ماہواری سے پاک ہواوران ایام بین بیوی سے مقار ہے ہی نہ کی ہو، ان ایام بین بیوی سے مقار ہے بھی نہ کی ہو، ان ایام بین صرف ایک طلاق دی جائے آسمیس دورانِ عدت مردکورجوع کا حق رہتا ہے اورعدت گزرنے کے بعدعورت بائند یعنی تکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ طلاقی حسن:

جن ایام میں عورت پاک ہواور مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گزرجائے تو بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزرجائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے اسکے بعد جب تیسری ماہواری گزرجائے تو عورت مغلظہ ہوجا کیگی اور اب شری طلالہ کے بغیراس سے دوبارہ عقد نہیں ہوسکتا۔

### طلاق بدعى:

اسکی تین صورتیں ہیں۔(۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعہ وی جا کیں خُواہ ایک کلمہ ہے۔ مثلاً کے '' تم کوطلاق دی، ایک کلمہ ہے۔ مثلاً کے '' تم کوطلاق دی، تم کوطلاق دی، میں اس کوایک

طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور سے طلاق شار کی جاتی ہے۔ (ج) جن ایا م شرعورت سے مقاربت کی جوان ایا م شرعورت کوایک طلاق دی جائے طلاق بدی کسی صورت میں ہوا سکا دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔

### صرف مردكوا ختيار طلاق كي وجوبات:

اسلام نے طلاق دیے کا اختیار اور حق صرف مردکو دیا ہے علماء نے اسکی متعدد وجوہ بیان کی ہیں (ایک وجہ بیہے) کے عوزت کو غصہ جلدی آتا ہے اوروہ اس كيفيت ميس مفلوب موجاتى ہے اور ايسے مغلوب انسان سے جيسا كدروز مرہ كے حالات کامشاہرہ ہوتار ہتاہے بہت جلد کھے بھی کرگز رنے کا امکان ہوتاہے۔(دوسری وجربیہ ے) کدمرد کے مقابلہ میں عورت کی توت فیصلہ کمزور ہوتی ہے خصوصاً نا ہواری کے دنوں میں عورت وجنی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے ان ایام میں اسکا ذہمی منتشر اور مزاج چوچوا ہو جاتا ہے اسلئے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے سپر دکیا جاتا تو شرح طلاق زیادہ ہو جاتی \_(تیسری وجہ یہ ہے) کہ عورتیں ناقصات انتقل ہوتی ہیں اور عقدِ تکاح خم کرنے کامعاملہ ناقص العقل کے سروکرنے کے لائق نہیں ہے۔ ( بخاری صفيه: ١٣٣ جلدا صفيه: ٩٤ جلدا صفيه: ١٣١ جلدا صفيه: ٢٦١ جلدا صفيه: ٢٦٣ جلدا مسلم صفحه: ١٠ جلدا، ابواؤد صفحه: ٢٨٧ جلدا، ترندي صفحه :٢٤٥، ابن ماجه صفحه :٢٨٨، منداحد بن منبل صفحه: ١٤ جلدا، متدرك صفحه: ١٩٠ جلدا (چوشى وجربيب) كدانسان زندگی میں مصائب وآلام کا شکار ہوتا رہتا ہے اور عورت چونکہ نازک صنف ہوتی ہے اورايسے حالات كى زويس آكروہ جلد طلاق دينے كافيصله كرعتى ہے اسكے مقابلہ ميں

مرد چونکہ زیادہ قوئی الفِفر ہے ہوتا ہے اور اکثر ایسے حالات میں وہ اپنے اعصاب اور شعور کو ثابت اور قائم رکھ کر طلاق جیسے حادثہ کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ (پانچویں وجہیہ) کہ چونکہ مردا پنامال خرج کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے اسلیے ان حقوق ہے وست کش ہونے کا اختیار بھی ای کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جوشص اپنار و پیرخرج کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کو کوشش کرتا ہے اور صرف اسوقت اس چیز کو چوڑتا ہے جب اسکو چھوڑ نے کے سوااور کوئی چارہ کا کوئی چارہ کا رہاتی ندر ہے۔ اسکو چھوڑ نے کے سوااور کوئی چارہ کا کوئی چارہ کا رہاتی ندر ہے۔ اسکو چھوڑ نے کے سوااور کوئی چارہ کا رہاتی ندر ہے۔ اسکو برخلاف حقوق ندوجیت کو قائم کرنے میں عورت کو کوئی جاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں استقدر سوچ و بچاراور کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں استقدر سوچ و بچاراور تا تا تمل کی ضرورت نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں بیاقد ام عدل وانصاف کے بھی خلاف ہوتا۔ اسلامی وستو یہ طلاق وحد بہندی:

رجوع کرتارہوں گا۔ کہ ہر ہار جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کرلونگا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا میں شکر خاموش ہور ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام ہے
ایکے متعلق عرض کیا۔ تب میآیت مبارکہ اُتری اور اس میں طلاق کے دستور اور ایک
مقررہ تعداد وحد کو بیان فر مایا گیا۔ (درمنثور صفی: ۲۵۲ جلدا، خزائن العرفان، معالم التزیل علی
حامش تغیر الخازن صفی: ۲۲۷ جلدا آبغیر کبیر صفی: ۲۰۱ جلد ۲۰ فی رضویہ سفی: ۲۰ میں جلد ۱۲)
اللہ تعالٰی کا ارشاد گرامی ہے:

(آیت) اَلطَّلاَ فَی مَرَّتْنِ فَاِمْسَاکُ مِمْعُرُوفِ اَوْتَسْرِیْحُ بِاِحْسَانِ (البقره: ۲۲۹)

(ترجمه) طلاق دو دفعه ہے پھر روکنا ہے بھلائی کیساتھ یا چھوڑ تاہے کسن سلوک کیساتھ یعنی وہ طلاق (رجعی) جس میں شوہر کورجوع کرنے کاحق ہو دو وہیں کیونکہ تیسری کے بعد طلاق مُعَلَّظُ ہو جاتی ہے اور شوہر کورجوع کرنے کاحق حاصل شیس رہتا۔ آگے پھرارشا دہاری تعالی ہے۔

قَانُ طَلَقَهَا قَلَا تَبِحِلُّ لَهُ مِنْ بَبَعُدُ حَتَى (ترجمه) پُرا گراُ الله (تيسرى) طلاق دى او تَنْكِحَ زَوْجُاعَيْرَهُ فَانُ طَلْقَهَا فَلاجُنَاحَ ابوه عورت أصطال نه موگى يهال تك عَلَيْهِمَا آنُ يُتَوَاجَعَا إِنْ ظَنَا آنُ يُقِيْمَا كدوه عورت استكمالوه كى اورمردت تكاح حُدُودَ دَالله ط وَيَلُكَ حُدُودُ دَاللهِ اللهِ اللهِ عَدُودُ دَاللهِ اللهِ اللهِ عَدُودُ دَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ ٥٠ اللهِ عَلَمُونَ ٥٠ اللهِ عَلَمُونَ ٥٠ الرجعة مول كرالله كريم آپس مين ل جائيل الرجعة مول كرالله كل عدين عالي كاور

بدالله كي مدين بين جنهين بيان كرتاب أس

قوم كيك جوجائت ہے۔

ان آیا سے مبارکہ کی تغییر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خاوندا پنی نیوی کو دوطا توں کے بعد تغییری طلاق بھی دے وے فواد وہ دوطا تیں بعوض مال ہوں یا بلا معاوضہ قیم عورت اے کئی طرح حلال تیں۔ جب تک کہ دوسرے شوہرے صحبت نہ کرے پکر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کرک اُسے طلاق دے دے تواب پہلی حالت کی طرف لوٹ جانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ انہیں یہ گمان غائب ہو کہ آئندہ دوجت کے شرک کا دونوں کی گئاہ نہیں۔ بشرطیکہ انہیں یہ گمان غائب ہو کہ آئندہ دوجت کشری حقوق دوارہ نکاح کیا تو سے توبارہ نکاح کیا تو سے توبارہ نکاح کیا تو سے توب دائع طور پر میان فرمادیا جوان سے آگے ہو جے گادہ تحت مزاکا سے تی کہ محمد اردوں کیلئے اسے فوب دائع طور پر میان فرمادیا جوان سے آگے ہو جے گادہ تحت مزاکا سے تی ہیں کہ محمد اردوں کیلئے اسے فوب دائع طور پر میان فرمادیا جوان سے آگے ہو جے گادہ تحت مزاکا سے تی ہیں طلاق ن

اَكْرَكُونَى تَصْلِ أَسْى اور مُدَاقَ مِيْنِ طلاق ويكا تو يَسِى طلاق پِرْجا يَكِي اليَّى اليَّى أَسَى وهُمَاق مَنْ عَرْما يا كِيابِ مِلْفُرْتُونا فِي كارشا دِكْرامى بِ: (آيت) " وَلَا تَقَجِدُ وُالاِتِ اللَّهِ هُوزُوا"

(ترجمه) اورالله كي آخول كونداق نديناؤ ١ (البقرة ٢٣١٠)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں ایک آ دمی کسی ہے کہنا کہ میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرویا۔ پھر کہنا میں قریدائی کرد یا تھا کوئی محض کہنا میں نے غلام آزاد کردیا پھر کہنا میں قریدائی کرد یا تھا تب اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔

حسرت عبدالله بن عن به بس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کدا یک فض نے اپنی بیوی کو نداق کے طور پر طلاق دی حالا لکداسکا ادادہ طلاقی کا ند تھا تو تب سے آیت میار کہنازل ہوئی۔ (درمنثور شفیہ: ۴۸ جلدا، مواہب الرحمٰن شفیہ: ۳۱۳ جلدا)

عاصل میہ ہے کہ اسلام نے دور جاہائیت کی غیر فطرتی وغیر دیٹی رسومات کو اپنانے اورا دکام الی کو کھلوٹا بنانے سے منع فرمایا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علامہ بیس ہے کسی نے اختلاف ٹیس کیا بلکہ سبہ شغق ہیں کہ جس نے ہنسی میں اپنی عورت کو طلاق دی تو طلاق آس پر لازم ہوجا بیگی ۔ قرطبی ''صفحہ: علام جارا'' بارگا و رسالت ماہ علیہ اصلاح ہوائیں اللہ عنہ سے روایت ماہ علیہ اصلاح ہوائیں اللہ عنہ ہوا و منظور صحافی جناب ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی شجیدگی بھی مجیدگی ہی ہوائی جادر بھرائی ہوائی ہوئی۔ اسلام کے مقبول کے مطابق اور رجوع۔

(روح المعانى صفى: ۱۳۳ جلدا، قرطبى سفى: ۱۵۷ جلدا، ورمنتورسفى: ۱۸۲ جلدا، مواجب الرحن صفى: ۱۸ جلدا، ابن كميترصفى: ۱۳۳ جلدا، ابنوى سفى: ۱۳۳ جلدا، ترزى سفى: ۱۳۳ جلدا، ابن ماجه صفى: ۱۳۹ جلدا، ابن ماجه صفى: ۱۳۹ جلدا، ابن معتبر ابن ماجه صفى: ۱۳۹ جلدا، معتبر ابن ابه صفى: ۱۳۹ جلدا، معتبر ابن ابه سفى: ۱۳۳ جلدا، ابن ابنا المعتبر ابن معتبر ابن معتبر ابن معتبر ابن المعتبر المع

ما دواري مين طلاق:

عورت كوايام حيض بين اكر چدطان ويناحناه وظلاف منت بجمراليي

حالت الن مجى دى كى طايات واقع موجا يكى إوربيطان اگر رجعي تحى تو ضرورى عدك منو بررجوع كرالي الرطاق عى دينامنصود والااس جيش كي بعدطير كذرن وي المرجيش آئے پر عورت اس سے ياك بوجائ واب و عاسكا ہے اور يرتب ب جب جماع سے رجعت کی زواور اگر تول یا بوسد لینے یا جھوٹے سے رجعت کی تواس جیش کے بعد جوطبرے اسمیں بھی طلاق دے مکتاہے اسکے بعد دوسرے طبر کا نظار کی ضرورت خین \_ (جوحره نیر وصفحه :۳۱ جلد۴) ماهواری کی حالت میں طاق واقع وف يومنعدوروايات مبارك شابدعدل ووليل نالق بين - چنا ني مطرت اين ميرين عال آرية وراك يما في على المال الدسم الله المعلمات العالى ومن كا طاوق ك بارك ين وريافت اليالة أجول في الله الموال في الموال الموالية وے دی تھی چریش نے اس واقعہ کا حضر سے شریفی اللہ مور سے تذکر کر وکیا انہوں نے اما بى كريم صلى القدميدو علم ت وكرايا أب من أرمايا أس ي كوكراس طلاق ت ر او ع كرب الدروب و و ( الناش ب ) ياك الدويات أو الحوال من الن طاول و عد جعفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كيت جي كديش في الل طال عد جوع كرليا يجرا كوطبرين طاق و يوى ين في يوجها آب في اسكو حالت حيض ين جو طلاق دی تھی کیا اسکو شار کرالیا تھا انہوں نے کہاٹاں اس طلاق کو کیوں ندشار Jan Paga Jan Bertagar

( بخارى صفى: ۲۹۵ جند ۴ مسلم صفى: ۷۷ جلد ا ما بودا ؤوصفى: ۲۹۷ جند ۱ منن نسائل صفى: ۹۸ جلد ۴ م ترقد كى صفى: ۲۲۳ جند ا ما بن پانچ صفى: ۱۳۶ مثر ح معالى الآخارج ۲ صفى: ۳۳ م. جمع الزوا كد صفى: ۳۳ م جند ۴ مزا دالمعاد شفى: ۳۳ جلد ۴ ما كمفنى این فقد ا مرصفى: ۳۳۴ جلد ۸ )

( يَوْارِقُ فِي 194 عَلِيدًا ) ( " مَلْمِ الْحِيدَا ) ( " مَلْمِ الْحِيدَا )

فاكره:

جناب این عمروضی الله عنهمانے ماہواری کے ایا میں چونکہ طلاقی رجعی دی مختی ای لیے انہیں رچوع کا تختی فرمایا کمیا۔ اور پھر ایک طبر چھوڈ کر دوسرے میں طلاق دئیے میں کی کا تختی کا رفر ماتھیں علا مہنووی غلید الرحمہ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرنے کا تختی ہوا تا کہ بیلازم شاتھیں علا مہنووی غلید الرحمہ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرنے کا تختی ہوا تا کہ بیلازم شاتے کہ اُس شخص نے طلاق دینے کی فرض سے رجوع کی ایس سے رجوع کی ایک میں مقصود طلاق و جندہ کو ماہواری سے ایا میں طلاق و جندہ کو ماہواری سے ایک میں ایک اسے والے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک المیاہ انتہ کی کہ اسے وال

### عالت غضب ميس طلاق:

### : 422)

جس عورت کوسر تخ الفاظ کیا تھا ایک یا دوطلاقیں دیں اُسے عدت کا اندر
اُس تکاح پر باقی رکھنار جعت کہلاتا ہے رجعت کا مسنون طریقہ ہیے کہ کی الفظ ہے
رجعت کرے مثلاً ہیں کی کہ میں نے بچھ ہے رجعت کی یاا پی زجیہ ہے رجعت کی
یا تجھ کو واپس لیا یا روک لیا ۔ رجعت کے سلسلہ میں ہے سر تح الفاظ ہیں اگر نیت کے بغیر
بھی کے رجعت ہوجائے گی ۔ اور اگر یوں کہا کوتو میر نے زدیک دلی اتل ہے جیے
تھی یا تو میری عورت ہے اگر یہ الفاظ رجعت کی نیت سے کھی تو رجعت ہوجائے گی
ورٹ نیس ۔ اور رجعت پر دو عاذل محفی گواو بناتے ہوئے عورت کو بھی اسکی اطلاع
کردے تا کہ دوعد سے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر ہے ۔ اور فعل سے بھی رجعت
موسلی ہوسکتی ہے مثلاً اس سے محبت کر سے یا بوسہ لیا گلے لگائے بھر بھی گوانوں کے
موسکتی ہے مثلاً اس سے محبت کر سے یا بوسہ لیا گلے لگائے بھر بھی گوانوں کے
موسکتی ہے مثلاً اس سے محبت کر سے یا بوسہ لیا گلے لگائے بھر بھی گوانوں کے
موسکتی ہے مشال اس سے محبت کر سے یا بوسہ لیا گلے لگائے بھر بھی گوانوں کے
ما منے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نکور افاظ یا ممل سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نکور افاظ یا ممل سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نکور افاظ یا ممل سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نکور افاظ یا ممل سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نکور افاظ یا ممل

طلاق ونے کاخیال نکل جائے اور وہ ایسے امرے ارتکاب سے نکی جائے انفاق اصل علم:

فقه ضبلی کے جلیل القدر عالم این قد امین علید الرحمه فرمائے ہیں۔ اگر کئے فیل ساگر کئے اس میں اگر کئے فیل ساگر کئی اس میں جر فیل ان بدعت دی اور وہ اسطر ت کہ حالت جیش میں طلاق وے بیائی طبر میں جم میں عورت سے والی کی ۔ گذبگار ہو گا اور تمام اہل علم کے تول کے مطابق میں طلاق واقع ہم جا بیگی ۔ این منذ راور این عبد البر نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں مخالفت کرنے والے صرف گراہ و بدعتی اوگ ہیں۔ (اُسنی لاین قدامہ سنی ۱۳۳۸ جلد ۸)

حالتِ حمل بین طلاق: آگر حالتِ حمل بین طلاق وی گئی تو وہ بھی واقع ہو جائیگ ۔ چنانچیقر آن مجید میں ہے۔ ترجمہ:اور حمل والیوں کی میعاد ہے کہوہ تمل بھن لیں''(سور والطلاق: ۴)

الین حالت بین طاق واقع ہونے کو اس حدیث ہے بھی تا کید حاصل ہوتی اسے بھی تا کید حاصل ہوتی ہے کہ حضرت این عمر رضی اللہ تعالٰی عنہا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوی کو حالت جیش میں طلاق دی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اس واقعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فر بایا اسے رجوع کرنے کا تھم دو، پھر وہ اسکوجیش سے یا کیزگی یا حالت میں طلاق دے۔

(مسلم شریف ہونی: ۲ کے جال ہیں طلاق دے۔

(مسلم شریف ہونی: ۲ کے وقوع وجواز کا ذکر فر مایا ہے۔ جنا نہی فقہ خفی کی مستند کیا ہے۔ جنا نہی فقہ خفی کی مستند کیا ہے بداری سونی: ۲ کے وقوع وجواز کا ذکر فر مایا ہے۔ جنا نہی فقہ خفی کی مستند کیا ہے بداری سونی: ۲ کا جلد اور جوحر و نیز ہونی: ۲۰۰۰ جلد ایر ہے تو طاکر فی المستحالیا

حالت غضب ميل طلاق:

فضب کی حالت میں دی تئی طلاق کے بارے الطخضر سے امام احمد رضاعلیہ الرحمة لکھتے ہیں۔ "غضب اگر واقعی اس درجہ عضات ہی ہوکہ حدّ جنوں تک وہ نہا تا تا الرحمة لکھتے ہیں۔ "غضب اگر واقعی اس درجہ عضات ہو گا ان شہوگی اور سے کا بت ہو یا وہ اس کا دعویٰ اور سے کا بت ہو یا وہ اس کا دعویٰ کرے اور اسکی سے عادت معہود و معروف ہوتو تشم کیسا تھا اسکا قول مان لیس کے ورنہ خالی دعویٰ معتبر ترین ۔ یوں او ہر شمس اسکا او عائر سے اور غضہ کی طلاق واقع ہی است و حالیاتی مالی کے درنہ خالی طلاق ہوتی ہوتی اسکا طرحہ اللہ کا ایک معتبر ترین ہوتی گر ہوا است خضب ۔ (افادی رضویہ سفیہ ۲۵۸ جادی ا)

جس عورت كوصرت الفاظ كيها تحدايك يا دوطلا قيس دين أست عدت كاندر أسى ذكاح برباقى ركحنا رجعت كهلاتا برجعت كامسنون طريقه بيب كدسمي لفظ سے

ائی نکاح پر باقی رکھنا رجعت کہلاتا ہے رجعت کامسنون طریقہ ہیے کہ سی لفظ سے
رجعت کرے۔ مثلاً بین کیے کہ بین نے تھے سے رجعت کی یاا پنی زوجہ سے رجعت کی
یا تھے کو والیس لیایاروک لیا۔ رجعت کے سلسلہ میں میصری کا افعاظ ہیں اگر نیت کے بغیر
بھی کے رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر یوں کہا کہ تو میر نے بزد کی و لیمی ہی ہے جیے
مقی یا تو میری عورت ہے اگر بیالفاظ رجعت کی نیت سے کھے تو رجعت ہوجائے گی
ور نہیں ۔ اور رجعت پر دوعادل شخص گواو بناتے ہوئے عورت کو بھی اسکی اطلاع
کردے تا کہ وہند ت کے بعد کی اور سے نکاح نہ کر ہے۔ اور نعل سے بھی رجعت
ہوگئی ہے مثلاً اس سے صحبت کرے یا بوسے یا گلے لگائے پھر بھی گواہوں کے
ہوگئی ہے مثلاً اس سے صحبت کرے یا بوسے یا گلے لگائے پھر بھی گواہوں کے
سامنے کئے کہ ہیں نے اپنی ہوئی سے رجعت کر لی ہے۔ مرد کے نہاؤں الفاظ یا مال

طلاق دینے کا خیال نکل جائے اور ووالیسے امریکار تکاب سے نی جائے انفاق اصل علم:

فقد حنبلی کے جلیل القدر عالم ابن قد امہ حنبلی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔ اگر کسی
فی طلاقی بدعت دی اور وہ اسطرح کہ حالت چیش ہیں طلاق دے بیاس طہر ہیں جس
میں عورت سے وظی کی۔ گنبہ گار ہوگا اور تمام اہل علم کے قول کے مطابق پی طلاق واقع ہو
جا گیگی ۔ ابن منذ راور ابن عبد البرنے کہا ہے کہ اس مسئلہ ہیں مخالفت کرنے والے
صرف گراہ و بدعتی لوگ ہیں۔ (امنی لابن قد امر صنی ۱۳۸۸ جلد ۸)

حالت حمل میں طلاق: اگر حالت حمل میں طلاق دی گئی تو وہ بھی واقع ہو جائیگی۔ چنا نچیقر آن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اور حمل والیوں کی میعاد ہے کہ وہ تحمل بھن لیں'' (سررة الطلاق: ۴)

اليى طالت بين طال واقع بونے كو إلى حديث ہے يكى تائيد طاصل اوتى والى عديث ہے يكى تائيد طاصل اوتى و يك كه معنزت اين عمر رضى الله تعالٰى عنها بيان كرتے ہيں كه انہوں نے اپنى بيوى كو عالب جيش بين طلاق دى وصفرت عمر رضى الله تعالٰى عنه نے اس واقعہ كا ني كريم صلى الله عليه وسلم ہے ذكر كيا آپ نے فر مايا اسے رجوع كرنے كا تكم دو، چرد و اسكو حيش سے باكيز كى يا عالب حمل ہيں طلاق وے۔ (مسلم شريف مونى بي جلدا) فقيما و كرام نے يحى اليى طلاق كے وقوع وجواز كا ذكر فر مايا ہے۔ چنانچ فقد حتى كى مستندكتا ہ بداية فقد حتى كى اليے طلاق کے وقوع وجواز كا ذكر فر مايا ہے۔ چنانچ فقد حتى كى مستندكتا ہ بداية ورث كا والداق دينے وظلاق الے حاصل قات واقع ہوجائے كى اليے کے الله في المستخاصل کی مستندكتا ہے ہوائے کی دولائے الله اللہ کے الله کی دولائی واقع ہوجائے كی کے دولائی واقع ہوجائے كی کی درگ کی اللہ کی دولائی دینے ہے طلاق واقع ہوجائے كی فقد کی کی کے دولائی دینے ہے طلاق واقع ہوجائے كی

۳۔ حمل کی عدت

مین سے تکاری جانے والی عمرت طلاق کی عدت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ و اُلم مُطْقَاتُ یَتو یُصْنَ جا اَنْفُسِینَ عَلَقَةً فَرُوْدِ الْبَقْرِونَ الْبَقِينَ عِينَ عِينَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عِينَ عَيْنَ عِينَ عَيْنَ عِينَ عَيْنَ عِينَ عَيْنَ عِينَ عَيْنَ عَلَى عَلْمُ لَلْ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ لَعْلَقَالَ لَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى كَلَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَيْنَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

اس عدت کے واجب ہونے کی شرط لکاح سیح میں جماع یا جماع کے قائمقام لیمنی خلوت سیحد ہے لعد ایر عدت جماع یا خلوت سیحد کے بغیر واجب نہیں اوتی۔

ارشاد خداد ندی ہے۔

يَّا يُّنِهَا الْمَدَيُنَ الْمَنُوُ الِذَا تَكَخَتُمُ الْمُؤْمِنَةِ السَايَانِ وَالوَ بَهِ مِمْ مَسْلَمَانِ فُولَة لِ فَمْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنَ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّو هُنَّ الْكَاحِ كُرُو يُحِرَأُ ثَمَّى بِ بِالْحَدِلَّا فَيْ تَعِودُ وَوَقَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُ وَفَهَا : ثَهَارِ فِي يَحْدِمِنَ فِي الْمُورِدِ وَالْقَامَ الْمُرودِ (الاحراب ٢٩٩)

فا کدہ: معلوم ہوا کہ اگر کمی فض نے تکام کمیے بعد جماع یا خلوت میجد بشر آنے کے بغیر ہوی معلق ن دے دی تو اس پر عدت نیس و وطایاتی کے فرر آبعد دوسر کی جگہ نگا کی کر مکتی ہے۔ بہاری کے کندانی کتب اعت رجعت واقع موجائ كى اگرچاس رجعت ين عورت كى رضاء وياند غير مدخولدكى طلاق:

غیر مدخولہ کو کہا کہ بختے تین طلاقیں تو تین ہوں گی۔ اور اگر کہا تھے طلاق بختے طلاق تجنے طلاق یا کہا تختے طلاق ،طلاق ،طلاق یا کہا تختے طلاق ہے۔ ایک اور ایک اور ایک ۔ تو ان دولوں صورتوں ٹیں ایک بائن واقع ہوگی ۔ باقی لغود ہے کار ایس ۔ بعنی چندلفظوں ہے واقع کرنے ٹیں صرف پہلے لفظ ہے واقع ہوگی اور باق نے سے کس ندر ہے تی اور موطور میں ہم حال واقع ہواں گی۔ وروائحی رفی ورافقار صفی ہم جاری )

کار سے

لغوی شخصی : لفظ عدّ ت العرد " عداد بنا جادر به تعداد کے معنوں میں مصدر خلاف قیاس جاد کا معنوں میں مصدر خلاف قیاس جاد کا تاہم ہوگا معنی : شرکی معنی :

عرف شرع میں عدت اس مدت کا نام ہے جو نکائ نے بقید آتار ختم ہونے کیلئے مقرر کی گئی ہے (بدائع اصناع سفی ۲۰۰۱ ماد۳) اقسام عدّ ت: شریعت شراعدت کی تین اقسام ہیں۔ اب حیفولی ہے شار کی جانے والی عدت ۲۔ مہنوں ہے شار کی جانے والی عدت ندآتے ہوں۔ ایکی وجد فد کوروآیت مبارکہ کاعموم ہے۔

دوسری دجہ ہے کہ عدت تعمیت نکاح کے فوت ہونے پر اظہار ثم کے لئے ہے اور تعمت کا فوت ہونا (ان سب میں) موجود ہے۔ہم نے نکاح بھی کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عدت کواز داج (بیو یوں) پر داجب کیا ہے اور بیوک حقیقتاً نکاح بھیجے ہے تی فتی ہے۔ (بدائع العمائع سنی: ۵۱۲ جلا۲)

حمل كاعد ت:

طناق یافت عورت یا ایک تورت جبکا خاد ندوفات پاچکا ہے اور وہ حاملہ ہے۔
ان کی عدت وقع حمل سے بچری ہوتی ہے۔اور وہ ایسکے وہوب کا سب فرقت

یا (شو ہر کی ) وفات ہوتی ہے۔اسکے بارے ہیں ولیل بیارشاہ رہ العز ت ہے۔
والو لاٹ اُلا خضالِ اَجَلَفِیْ اَنْ یُصْفَعْنَ اور حمل والیوں کی بیعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل حضل فی ۔
وارشمل والیوں کی بیعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل حضل فی ۔

توجب الکیاعد ت کا خاتمہ ان کے دشیع حمل سے ہوتا ہے تو یکی انگی عدت ہو گی کے لیے انگی عدت انگی عدت انگی عدت کا وجوب محض اس لئے ہوتا ہے کہ اس دوران دوررا شو ہر (بیوہ سے نکاح کرکے) دوررے کی کھنٹی کو اپنے نطفہ سے سیراب نہ کرے۔ اس کے وجوب کی شرط یہ ہے کہ حمل نکاح سے ہو تو اہ نکاح سے ہو یا فاسد ہو کیونکہ نکاح فاسد میں وہی بھی موجب عدت ہوتی ہے۔ زنا سے حاملہ پر سے عدت واجب نہ ہوگی کیونکہ زنا موجب عدت نہیں ہوتا۔ البت اگر زنا سے حاملہ پر سے عدت واجب نہ ہوگی کی حالت میں اس عورت سے کی خص نے نکاح کر لیا تو امام الوجنی خاور امام محمد کی حالت میں اس عورت سے کی خص نے نکاح کر لیا تو امام الوجنی خاور امام محمد

٢ مهينوں سے شار کی جانے والی عدت:

اسکی دوصور تیل ہیں۔ ا۔ وہ عور تیں جنہیں بڑھا پے یا ٹایالغی کی وجہ سے حیش نہیں آتا یا اس وجہ کے بغیر سرے تل ہے جیش نہیں آتا تو الی طلاق یا فتہ عور توں کی عدت تین ماوے۔ اللہ کریم جکن وعلا کالرشادے۔

و الْفِي يَعَسُن مِن الْمُعَجِيْعِيْ مِنْ فِساء مُحَمَّ الرَّجِهَارِيُ الوَلَقِل بِين الْمُعَيِّمِ فَي أَمَيدِد إِنِ الرُّفِيُعُمُ فَعِلْتُفَهُنَّ فَلَقَهُ أَشْهُولًا وَالْفِي لَهُ مَا رَبِي الرَّجِيْنِ يَحَافِكَ الوَّا ان كَي عدت فِين فِحِضُنَ هَا (اطلاق ع) مَنْ مِنْ مِنْ الوَالِن كَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّعِيْنِ الْمُكَانِينِ الْمُكَا

معینوں سے شار کی جانے والی دومری صورت میں دو تورتین داخل ہیں جمن کشو برفوت عوجا کیں۔ وَالَّذِیْنَ یُتُوَقُونَ مِنْکُمُ وَیَذَرُونَ اَوْوَاجُنَا اُورِثُمْ مَیْں ہے جولوگ وفات یا جا کیں اور ایڈ یَفُونِطُسْنَ بِانْفُسِمِینَ اَرْیَعَهُ اَشْمُهُم وَ عَشْرًا عِیم اِل آپاورُ جا کیں تو دوجار کہنے وی دان (البَعْرَة آیت ۲۳۳۲) این البِحَارِ کے کیورو کے رکھیں۔

اوراسکا دجوب تھے نکاح کے فوت ہونے پرافطہار تم کیلئے ہاں گئے کہ عورت کے جن میں نکاح بہت ہوئی فیت تھی کیونکہ شوہرا تکی حفاظت و پا کدامنی اوراس کے خرج ، لہاس ور ہاکش کی بہم رسانی کا سبب تفالے تعذا اس فیت کے فوت ہوئے پر اظہار تم اور س فیت کی فدرو قیمت بتانے کے لئے بیوہ پرعد سے واجب ہوتی ہاں عدت کے وجوب کی شرط فقط نکاح ہے لیمندا سے عدت اس مورت پر واجب ہوگی جسکا عدت کے وجوب کی شرط فقط نکاح ہے لیمندا سے عدت اس مورت پر واجب ہوگی جسکا شوہروفات یا حمی ہوتھ واباس کے دور فواداس کوچیش آتے ہول یا

نہیں کر سکتے۔ اب مرد کے مستحسن اور بہتر طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے آنہیں ندامت وحسرت سے دو چار ہونا پڑیکا۔

> حصرت على رضى الله تعالى عنه كاارشاد كرامى ب: لَوُانَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمُ رَجُلُ طَلَّقَ إِمْرَاتهُ (احكام الرَّان جماس ازى منى ٢٨٤ جلدا)

تین طلاقوں کا پڑنا اور حق رجعت باتی ندر بہنااس کیے نہیں کہ اسلام تھک نظری یا مجبوری کا نام ہے بلکہ اسکا باعث وسب شو ہر کا حدوو شرعیہ سے تجاوز کرنا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَبِلَكَ حَدُوْدُ اللَّهِ وَمَنَ يَعْفَدُ حُدُوْد الربياللَّهُ فَاصَرِينَ إِن الدَعِاللَّهُ فَاصَدِ اللَّهِ وَمَنَ يَعْفَدُ حُدُوْدُ الربياللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ يَلْكُمُ اللَّهُ عَالَ يَاللُّمُ عَالَ يَاللُّمُ عَالَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

رقم ہما اللہ اتعالیٰ کے نزو کیا قو جائز ہوگالیکن شوہر کے لئے وضع عمل تک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تا کہ وہ دوسرے کی بھیتی کواہیٹ خطفہ سے سیراب کرنے والان سیٹ (بدائع الصنائع سنی عملہ جند ۳)

اوراً گرشل زنا کا تھا زائیے نے کسی کیساتھ نکاح کرلیا شوہر فوت ہو گیا یا وظی کے بعد طال ق دی تو بھی عدت وضع حمل ہے نہ

(در وقدار عالمكيري بحواله بهارشر يعيت صلحه به ١٠٠٠ جلد ٨)

متخاضه کی عدت:

وه تورت جس کا دم استحاضہ جاری رہتا ہے مطابقہ ہوئے کیے ورت ٹن انگی عدت بھی غیر ستحاضہ کی طرح تمن حیض ہیں ۔ (بدائع انعمائع سفو: ۱۵ ه جلد۲) وجوب عدرت کا وفت:

جمہور صحابہ کرام میں الرضوان اور علماء کے نزد کیک اگر عورت کواسکے شوہر کی طرف سے طلاق دینے یا شوہر کی موت کی خبر پیچی تو اس پرعدت اُس دن سے ہوگی جس دن اُسکے شوہر نے اس کو طلاق دی یا وفات پائی ۔

(جوهر وقير وصنى: ١٠١ جلد البدائع الصنالع صنى: ١٠٥ وجلد ١)

تين طلاق:

اسلامی نظام طلاق بیل و صرح طلاقوں تک مردکوعدت بیں رجوع کا اختیار دیا گیا اور آگر کسی نظام طلاق بیل و صرح کا اختیار دیا گیا اور آگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو اب اسے ندر کا یک دونوں آگر باہمی رضا ہے دوبارہ بلاحلالہ شرعیہ نگاح کرنا جا ہیں تو وہ ہرگز ایسا

كياتمهين فين معلوم شايدانندا سك بعد كوئى نيا علم بسيح -

يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (مِرَةُ الْطِرَالِ: ١)

ایک دم تین طابقوں کا داقع ہوجانا جسطر رئا قرآن مجیدے تابت ہے ہوئی ہے اتار سالہ مدل احادیث مبارک ، آثار واقوال اور سلف وخلف آشند اُست کا انقال بھی اس پرشاہر سرل و دلیل ناطق ہے کہ بلاشیہ ایسی طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں ۔ چنا نیے حضرت موجول کی محادیث میں میا تی ہوں کے بارے متعدد کتب احادیث ہیں ہے کہ انہوں نے ایک دم اپنی ہوی کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں تین طلاقیں وے دی تھیں گر کوئی فاہت نیس کرسکتا کہ آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقیں وی کو رسول اللہ علیہ قرار دیا ہو بلکہ اسکے برقس ابوداؤ دشریف ہیں ہے تیں بہتھری کے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو کا اعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اسکے برقس ابوداؤ دشریف ہیں ہے تیں بہتھری کے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو کا اعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اسکے برقس ابوداؤ دشریف ہیں ہے تھی ہے دوایت کا الفاظ ملاحظہ ہوں۔

قَالَ فَطَلَقَهَا ثَلْتَ تَطَلِيْقَاتِ عِنْدَرْسُولِ راوى قرمات يس كروير علا في رشى الشعد

( روانها دستی ۱۲۴ جلد ۵ مایودا دُرستی ۳۰ ۴۰ جند استی بناری ستی به ۱۳۰ جند ۳ مسلم ستی ۱۲۸۹ جلد استی الاد طارستی ۱۲۲ مسلم ۲۰ جند ۳ م شیاتی ستی: ۱۳۰۰ جلد ۲)

ما فظالمن قيم لكصة بين

و الفط اللغان لا يقنطن فرُفَةُ فَإِنَّهُ إِمَّا العَانَ كَالفَظ فَرَقْتَ كُوْمِينَ عِلَمَا كَوَكَمَا لَا الْمَ المَّانُ عَلَى دِنَا وَإِمَّا شَيَاهَةُ وَ كِلَاهُمَا لَا زَنَارِ شَمِينَ كَالْتَ كَمُعَنَّ مِنَى جَاوِر إِلَّا اللهِ المُنطَى فَرُقَةً

((اولعادُ في ١٥٥١ جله من كويس والتيس -

جناب عويمر رضى الله عند كاس كل عاس بات كالجحي يد جلا كر صحاب كرام كايكي نظريد تفااوران يل يجى امرشهرت پذير تفاكدا يكدم دى كى تين طلاقين واقع ہو جاتی ہیں۔ اور چررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ثین کوایک طابی ترجعی قرارند بينا اور نينول كونافذ قر مادين ك بعدة كمي تشم كاابهام والشكال باتي نبيس روجاتا

الكانتي الكي كادوم بي المنت كروال المراجية المناه ا

ارشاد شداوندی ہے اور وہ جواپتی مورتول کو میب لگائیں اور ان کے یا س ا بینے بیان سے وا گواہ ندہوں تو ایسے می کی گوائل سے کہ جار یا رکھائل و ساللہ کے نام ے كدور جا ہا اور يا نجويں بركدالله كي اعت اواس پر أكر جمونا او اور اور اور ے بول سرائل جا ایکی کدود اللہ كا نام ليكر جار بار كوائى دے كدمرد جونا ہے اور يا تجويل يول كديورت يرفضب الشكاة كرمروها بور (سورة نور: ٦ ١١) لعان كي صورت اور كيفيت كي مزيد وضاحت:

على مد كام انى عليه الرحمة لكهة يين" لعان زناك الزام لكان يا يجريج كا (این اولاد عوف ے) انکار کے سے موتا ہے وقد ف ( تہمت ) اگرة ا كے الزام کی وجہ ہے ہوتو قامنی کو چاہیے کدوہ شوہر اور بیوی اوٹو ان کو اپنے سامنے کھٹر اگرے اوراؤالات بركوهم دے كدچارم تبديوں كي الله كوكواد بنا كر جنا وول كدين زناك

اس الزام میں جو میں نے اس پر لگایا ہے جا ہوں یا نچویں مرتبہ اسطرح کیے"اللہ ک اعت : وجھ پراگر میں زنا کے اس الزام میں جو میں نے اس پرلگایا ہے جھوٹا ہول ۔ ا سكے بعد قاضى عورت كو حكم وے كه وہ جارمرتبه اسطرح كيم مسين الله كو كواہ بناتي : وں کہ بیرزنا کے اس الزام میں جو اس نے جھ پر لگایا ہے جھونا ہے ۔ پھر مورت پانچویں یار یوں کے اللہ کاغضب ہو جھ براگر بیزنا کے الزام میں جواس نے جھ پر الكايا يه يجاب - (بدائع المن أنع سنى ١٢٣٠ بندم)

الك جلس يس تين طلاق:

حضرت فاطمه بنت تيس رضى الله تعالى عنها فرماتي بيس

طَلَقْبِنَى زُوْجِيُ لَلْثَا وَهُوْخَارِجُ إِلَى الْيَنْفِ كَدِيمِ عِثْوِهِرِ لِي يَهِنَ جاتْ بوع جَ فا جَازَ وْ إِلَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( يُدم) تَيْن طاء قِيل و عد يَن أَوْر مول وسلم (ابن المرسى الرمسلي الدعلية علم في المهيل جا تزركها-

اؤلاً: يهال يادر إكشن ابن البركا شارحديث كي مشهور جير كمابول ين ب شاه عبدالعزيز محدث وہاوي عليه الرحمه فرياتے جيل" اين ماجه" نے بہت مي مفيد اور نا فع سما ہیں تصنیف فر مائی ہیں ۔ان میں ہے ایک پیشن ہے جس کا سحال ست میں شار ے وہ جب ایکی تالیف سے فارغ ہوئے تو اے ابوزرعد دازی کے سامنے چیش کیا انہوں نے اسے دیکے کرفر مایا کہ میں جھتا ہوں کداگر یہ کتاب لوگوں کے باتھ میں آگی تو حديث كى (موجوده) تقنيفات إان مين سنا كثر معطل بوكرروجا تعيل ك-( أيعان الحد شي سخ ٢٩٨٠)

تا نیا: سید بات بھی ایمان اور بصیرت افروز ہے کہ امام این باجہ علیہ الرحمہ نے مذکورسر ان صدیت کو بیان فرمائے کیا جانا ہے دیا ہے۔ اور فیرجہم الفاظ الاسمن طاق فاغ فی تخلیس اللہ تا تاریخ اللہ اللہ الاسمن طاق فاغ فی تخلیس اللہ تاریخ اللہ ویدے "کیساتھ باب وعنوان قائم فرمایا ہے جس سے پت چاہا ہے کہ امام موصوف کا نظریہ جسے وہ فابت کہ تا چاہئے ہیں۔ چاہئے ہیں ہی ہی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔ چاہئے ہیں ہی ہی کہ کہ اللہ اللہ تاریخ المائی افوج ہے کہ مجانس میں واحد اللہ واقع ہوئے وافی ان تیمن طلاق واقع ہوئے وافی ان تیمن طلاق واقع ہوئے وافی ان تیمن طلاق واکو تا ہوئی ہیں۔ تا فذکر نے والے خودامام المائی افوج ہے کہ مجانس واحد شی واقع ہوئے وافی ان تیمن طلاق واکو تا ہوئی ہی ہوئی تا فذکر کے والے خودامام المائی اعلیہ السلاق والسلام ہیں اگر المی طلاقیں ایک ہی ہوئی تورسول کریم صلی اللہ علیہ والم اسے ایک بی آز درد ہے تھر آئر المی طلاقیں ایک ہی ہوئی تین دلیل سبت کہ المیک طاق وال کو تین جمنا ہی اجائی مصطفی صلی اللہ وعلیہ و سام سبت کہ ایک جانا۔

تا سیر مزید: عن مطبی علیه الرحمه ای حدیث کرفت فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یکبارگی تین طاباتوں کے وقوع کی دلیل اور جواز لیا گیا ہے اسلیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانکارٹیش فرمایا اور آپ کا انکار نہ فرمانا یکی احتمال رکھتا ہے کہ یکبارگی تین طاباتیں دینے سے تینوں ہی واقع ہوجاتی ہیں۔

(الكام الا كام في الكوادة)

### ايك بىلفظ كيساته تين طلاق:

حضرت ابوسلم فرمات میں کہ حفص بن مغیرہ نے طَلْقَ اِحْرَ اَلَهُ فَاطِئَمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ اپن بيوى فاطمہ بنت قيس كوحضور سلى الله عليہ

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْتُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْتُ وَسَلَمَ كَرَائِهُ مِهِ الرَيْسِ الكَ الله عليه وَسَلَمَ فَلْكَ الله عليه وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَبُلُغُنَا فَ وَالله كَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَبُلُغُنَا فَ وَالله كَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَبُلُغُنَا فَ وَالله كَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَبُلُغُنَا فَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَهُ يَبُلُغُنَا فَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ بِياتَ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ بِياتَ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ بِياتَ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ بِياتُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَابَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَيْسَالِه وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالمَاه وَاللّه وَاللّه وَالمَا عَلَيْهُ وَاللّه وَالمَامِ وَالمِ

حضرت این عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں کدانہوں نے اپنی بیوی کو حالت عض شن طلاق وی اپھر عرض کیا یا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کیا میں اپنی وہ ک کو تھی ا طلاقیں و بینے کے بعد رجوع کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تین طلاقیں و بینے کے عد شہاری بیوی تم سے جدا ہوجا تیکی اور تمہارا بیوی کو ثین طلاقیں و بیٹا گناہ ہے۔

فا مدہ: حالت چیش میں طلاق دیناممنو ع ہے خواہ طلاق ایک ہویازیا دہ بہر حال اگر ی نے الی حالت میں ایک یازیا دہ طلاقیں دے دیں تو و دواقع ہوجا کیں گی جیسا کا ان حدیث سے صراحة معلوم ہور ہاہے۔

تا نید مزید: حضرت این عمر دختی الله تعالی عنها کی ندگورر دایت کواس حدیث می تا نید مزید: معنوت این عربی الله تعالی عندر دایت فریاتے ہیں الله تعالی عندر دایت فریاتے ہیں الله تعالی عندر دایت ملا عظیم بول ۔

مَّ مَنْ مَعَاذَيْنَ جَبُلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ مِی مَاوَین جِبل رضی الله تعالی سے منا الله صلی الله تعالی منا الله صلی الله علیه وَسَلَّمَ یَامَعَادُمَنُ مَنْ آپِفر مائے جی کر جُھے رسول الله سلی الله علی

طَلَقْ فِي بِلَعْهُ وَّاجِدَةِ أَوْ رَفَعَيْنَ أَوْ قَلَا ثَلَا عَلَيهُ عَلَيْهُمْ فَيْ فَرَمَا يَاكَ مِعَادُ رَضَى اللَّهُ ثَعَالَى اللَّهُ فَعَنَا فِي مِنْ اللَّهُ فَعَنَا فِي اللَّهُ فَعَنَا فِي اللَّهُ فَعَنَا فَعَنَا مِمْ مَرَ اللَّهُ فَعَنَا فَي مُنْ اللَّهُ فَعَنَا فَي اللَّهُ فَعَنَا مِهِ مَنْ اللَّهُ فَعَنَا فَي اللَّهُ فَعَنَا مِنْ مَنْ اللَّهُ فَعَنَا مِنْ مَنْ اللَّهُ فَعَنَا مِنْ مَنْ اللَّهُ فَعَنَا مِنْ اللَّهُ فَعَنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### حفرت محمود بن لبيدروايت كرتے بين:

کدر سول النظمی اللہ علیہ علم کو ینجر ای کی کدا بکے شخص نے اپنی جوئی کو بھا۔ وقت تین طاق قیس ویدی چیس آپ طعد ہے کھٹر ہے ہو گئے اور فر ما یا میر ہے سما ہنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جارہا ہے تی کدا کیک شخص نے کھٹر ہے ہو کر عرض کی یارسول اللہ ایس اسکولٹل نہ کردوں۔ (نسانی سفرا ۵ جندی)

حصرت على رضى الله اتعالى عند سے روایت ہے کہ ''آپ نے فرمایا رسول کریم سلی الله علیہ پہلم نے ایک آ دی کا سنا کہ آس نے طلاق بند وی ہے آپ نے ضف فرمایا اور کہائم اللہ کی آ بنوں کو شاق بنائے ہو۔ (راوی کوشک ہوا) یا فرمایا اللہ کے دین کوکھیل اور نداق بنائے ہو۔ جس نے طلاق بند وی جم آس پر تین الازم کروینگے۔ کا تعجل کا تعجل کہ ختی تذکیخ ڈو جا غیرہ ہ ۔ ووٹورت آسے علال شاورگ یہاں تک کروہ (سنن دارتھیٰ صفی: ۱۶ جامدہ) اس کے علاوہ دو وسرے آدی سے لگار تک کرے

فا كده (۱) اگر كسى نے افتار تا كيسا تصطلاق دى تو طلاق دونده نے اس طلاق ميں اگرا كي طلاق بائن كى نيت كى تو اكيد يتين كى نيت كى تو تينوں پر جائلى ۔ فاكده (۲) ان روايات سے بيہ معلوم ہوا كدر سول اكر م صلى الله عليه وسلم كے خلاجرى زماند مباركد ميں تين طلاقوں كو تين تى قرار ديا جاتا تھا اگر تين طلاقيں ايک

ی و قیرآپ اظہار نارائنگی نیفر ماتے اس کے کدا کی طلاق و مطابق سنت ہے انکیار ٹارائننگی اس کئے فرمایا تھا کہ طلاق دہندہ نے بیک وقت تین طلاق دے دی اس کے فرمایا تھا کہ طلاق دہندہ نے بیک وقت تین طلاق دے دی اس کے اس خلاف سنت اقدام پراظہار نارائننگی فرمایا تھا۔ بہر حال اگر کسی نے افدام سنت تین طابی تیں میکدم دے دیں تو وہ منعقدہ وجائنگی جیسا کدر سول کریم صلی اس میدوسلم نے تین طابی قبل کی افذ فرمادیا تھا۔ چنا نچہ ملاحظہ دے

عن عائِشة أنْ رَجُولاً طَلَقَ الْمِرْ أَقَة ثَلَاقًا حَرْبَ عَالَيْ صَدَرِيَة وَمَى اللَّهِ عِلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

حضرت عا تشدر منى الله تعالى عنها ہے مسئلہ يو چھا گيا:

عن الرُّجُلِ يَفَوَقَ لِمُ الْمُواْدَةِ فَيْطَلِقُهُمَا آلِكَ الرَّوُورت عَنَالَ كُرَا بَ مُحَراً عَ اللَّهُ المَيْ وَقَالَتُ مُواَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمِينَ وَلا قَيْلِ وَعَلَيْ آبِ فَيَ اللَّهُ الْمِينَ وَلا قَيْلِ وَعَلَيْ آبِ فَيَ هِوَا إِلَهُ المَيْنَ وَلَا فَيْ اللَّهُ الْمِينَ وَلا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللَ

عَنْ السِ رَضِي اللَّهُ عَلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ معفرت أنمي دشي القدعندت روايت بك صلى الله عليه وسلم شبل عن رخل ر والانتصلى الله عنيه وسلم الكارة وي ك بارے پر چھا کہا جس فے اپنی دو کی کو تین كافث نحته امراة فطلقها للاتا فعروجها بَعْدَهُ رَجُلُ فَطُلُّقُهَا قَبْلِ انْ يُدْخُلِ بِهَا طاع قيس ديدن تحين اوراس توريت ي أتجلُ لِزُوْجِهَا الْكَاوُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اور حرد ف فكاح كرانيا تفاق ودمر ع هو برف والمراس يبلخ المال المال ويركي كياوه ضلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ لَا خَنَّى يَدُّونَ اللاَخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوْلُ مِنْ عُسَيْلِتِهَا وَ مورے اپنے پہلے شو ہر کیلئے طال ہو کی اور سول ذَاقَتُ مِنْ عُسَيْلَتِهُ. رواه احمد والبزاز الندصلى الندعليية علم في فرما يأتين جب تك دومراشوم الكي محبت عادرده فورت ال و ابويعلى الا انه قال فمات عنها قبل فوم كالعبت عاطف الدوزية وميلا فومر ان يدخل بها والطبراني في الاوسط و رجاله رجال الصحيح خلا محمد كيليخ طلال ندووكي بن دينار الطاحي وقد و ثقه ابوحاتم وابوزرعة وابن حبان وفيه كلام لايضر ( مُحْمَةِ الزوائد صفيه: ٣٧٠ ، جلد ٢٠ ، أحجم الا وسط لطمر الى صفيه: ١٩٠ جلد ٣)

اس حدیث کی امام احدامام برداز اور امام انویعلیٰ نے اپنے اپنے مسائیدیں تخریخ کی ہے۔ البتہ الویعلیٰ کی روایت ٹیل' دفطائتھا قبل ان پرش بھا'' کی بجائے قمات عظما قبل آن یَدَخُل بھا'' ہے اور امام طبر اٹی نے جم اور یا بیس اس کا ذکر کیاہے۔

تد بن دینارالطاقی کے ملاوواس کی سند کے تمام راوی سی کے راوی ہیں اور اہام تھر بن دینار کی امام ابوحاتم امام ابوز رصاورا بن حبال نے توثیق کی ہے اور بعض آئمہ جرح نے ان کے بارے بیل جو کلام کیا ہے ووان کی نقاعت کیلئے معترفین

الأعارق

ان احادیث میار کریس طَلَقُ قُلَاعًا " کا ظاہر میں ہے کہ تیجی طاقی کی بیارگ دی گئی تھیں چنا نچیر حافظائن تجرطیہ الرحمة سیدہ ام المورثین عائشہ یشی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے بارے بیس شرح ہفاری میں لکھتے ہیں ۔ یعنی امام بین ری کا استداد ل طُفَحا مُلا عَا کے ظاہرے ہے کیونک اس کا فاج تین مجموعی طلاقوں کو جی خار ہا ہے اورنص کا خاجر مدلول بان اختلاف سب کے فزو کیک فائس استداد ل اورواجب العمل ہوتا ہے

نیز دسول کر پیمسلی اللہ طلبہ وسلم کا سائل ہے بغیر پینفسیل طاب سے کہ تھیں طاا قبی ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا الگ الگ تین طبر وال میں سے جواب و بنا کہ خورت پہلے شو ہر کیلئے طال شدہ وگئ تا وقتیکہ ووسر سے شو ہرکی محبت سے الطف اندو شدہ و لے اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جس طرح ہے بھی دی جا تھی تین ہی ہوگئی۔

حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه:

کے باپ نے اپنی بیوی کو کیمبارگی بزارطلاقیں ویدی آوان کی اوا و نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ترض کیا بنا ڈسٹول اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجک مارے ابانا طلّق اُمْنَا اَلْفائقهل لَهُ مِنْ مَخْوَجٍ ؟ باپ نے ماری بال کوا بکدم بزارطان فی دے مند منفی د ۲۲ جلد میسن الکبری شفی ۱۳۳۰ منتمی اور تمهارے لیے یکھ باقی ای بیش بیا کہ 

م من الفلايقة كيها تحد طلاق كاتعلق جوتك باب كنايات سے بلحد الى لفظ ميں المال كى نىپ كى تو ايك يىن كى نىپ كى تو تىن واقع موجا ئىتى داور دوبار د 📳 كا دروازه بند ہوجائيگا۔ حديث مُذكور بيل حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كار جوع ا اجازت ندد ینااس بات کی واضح دلیل ہے۔ کہ پینوں طلاقیں واقع ہو چکی تھیں۔ الفابقة كے بارے ميں مولاعلى رضى الله تعالى عنه كاارشاد:

الله على رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ هِي ثَلاث حضرت على في فرما يا ووقين طنا قيس إلى-الانتىشرائكا كافيصلها

حطرت شرق نے فرمالیا کرائی نے تین کی ، وإلى الْمُرافِحُ لِبُنْعُهُ إِنْ لَوِي فَالاَثَافِقَالاتُ نيت كى تو تين اورا كرايك كى نيت كى توايك وانْ نُوكى وَاحِدَةُ قُقَوّاجِدَةً.

مالم بن عبدالله كافيصله:

آپ لے بتد کیارے ٹی فرمایا کوہ ال في البُنَّةِ هِني ثَلاثُ تين(طلاقين) بين-

مسرت عثان رضى الثديقالي عند كافيصله:

حضرت عبيدالله سے روایت ہے کہ عبداللہ مَى مُسِدِد اللَّهُ بِنَ عَبُد اللَّهُ بِنَ عَبِدَ أَنَّ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَبَا كُمْ وَي إِلَّا كَا إِلَا كُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَبَا كُمْ وَي إِلَّا كَا لِي السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَبَا كُمْ وَي عِلْمَ كَالِكُ لِي السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَبَا كُمْ وَي لَمُ يَتَّقَ اللَّهُ فَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ امْرِه مَخْرَ جَا راه بِآبِ فِرْما ياتِهارا بإب الله عَيْمِين بَانْتُ مِنْهُ بِفَلاتٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ وَراكِها عَلَى لِينَ اللهِ قَالَى السِّي تَعْمَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَى السِّي تَعْمَ السَّالِي اللَّه تستغيبانية وسبعة وتسلغون النبه الخد غنقه كظفك كالمرص كيابيرا كرويتاس كما يوى (دارتطنی سلی:۲۰ جارس) الوتين طلاق سأس سالك، وكي خلاف منت

طريقة براور باقى ١٩٩٠ طلاقول كأكناه أسكى

(عبدالرزاق ملى: ١٩٣٣ بملموم واجد)

امير المو منين حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه كافنو ي:

حضرت این تلروننی الله عنمات روایت ب كدابك أوي هنزت فررضي الندون كي خدمت تلن ها ضره والور موض كيا كه ثان في اي بيوي کوچین کی حالت بیں طلاق بتدرے وی ہے آب فراياتم في ايندب كي نافرماني کی اور تیری بیوی تھے سے جدا ہو چکی ای نے کہا حضرت ابن تعرینے اپنی ڈیوی کوطایا تی وی متنی اور مول کریم صلی الله علیه وسلم فے رجوع كراديا تفاحضرت تمريغ فرمايا أنبيل رجعت كا التياراكي ما اتفاكدان كاطلاق باقى روكني

عَنْ إِنْنِ عُمْرَ أَنَّ رُجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ انى طلُقُتُ المراني البَيَّة وهِي خابُطُ فَقَالَ عُمْرُ عَضِيْتُ رَبُّكَ رَقَازِقْتُ اِمُرَأَتُكُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمْرَائِنَ عُمْرَ حِينَ فَارُقَ زَوْ جَنَّهُ أَنْ يُرَّ اجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ امر له أنْ يُراجع بطَّلاق بقِي وَأَنَّهُ لُمُ يَنْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ إِمْرَاءُ تَكَ (رواز الطير الى فى الاوسط)

### مرية على رضى الله عنه كافتوى:

الله عنب ابن أبي ثابت قال جَاءَ زَجُلُ عبيب بن المناب عدوايت بك أيك من عليَّ بن أبني طالِب فَقَالَ إِنِّي طَلَقَتُ الْمَحْصِ حضرت على رضى الله عند كى باركاه من حاضر الله الله الفافقال لله علي بالك مذك موااور وض ك كديس فايق يوك كو جرار معتب والقبيم سائو هُنَّ بَيْنَ بِسَائِكَ عَلاقِين ويكي إلى العَصرت على في المبيل قربايا المعلى ملى الإجارة) كم يتين طلاقول سے تيري كورت تھے ہے جدا

المادسة عدده) توكن ادربات سارى طلاقيس الى

الدرائي ١٠٠٠ بلدارشي الكبرى الدراه البلدع) عورتول يتشيم كرد عد

### بدا فقهاء حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كافيصله:

عن علفمة قال جاء ابن مسفود وجل حصرت عاقمت دوايت بآب فرمايا معال إنى طَلْقَتُ إِمْرَ أَتِي تِسْعَاوُ تِسْعِينَ كَا يَكِ وَيُحْطِرت عَبِدَاللَّدِينَ مَعُود كَ والى سَمَاتُ فَفِيل فَدْ بَانَتْ مِنِي فَقَالَ إِن آيااور مرض كَى كديس فاين يوك كو الن مستُعُود قَدْ احْبُوا ان يُقَرِقُوا بينك و الناتو عطا قيل دعدى إلى اور الل في عَها قَالَ فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ فَظَنَّ (الحَارِت) فِي جِمَالَة يَجْعَ بِمَا يَا كُرْمِرِي الله سَيْرَ خِصُ لَهُ فَقُالَ ثَلاثُ تَبِينُهَا ﴿ وَوَلَ تَجْهِ عَجِدا الوَّلُ جِنَابِ ابْنَ مُعْود فَ منك وسائو هُنَّ عُدُوانُ وِجالُهُ وِجالُ فَرِمَايَاوَكَ عِلْتِ مِينَ كَرَبُّهُ اورْتُحَارَى بَوى الضجيع شي جدال كردي أس في كهار الدائب بررتم فرمائ آپ كيا كتے إلى أس في خيال كيا كر شابدا الل مسعود رضي الله

عُلَدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِ وَبُن عُلُمَانَ بُن عَفَّانَ مَن عَمَّانَ مَن الرائلةِ بَن عَمْرِ وَبُن عُلُمان مُن عَفَّانَ من الرائلةِ الله طلق المرامة البيَّة فِي إِمَازَةٍ غُنْمَانَ فَفُرُّقَ ك دور حكومت شرا إلى زوى كوطا ق بتدى بَيْنَهُمَا فَكَانَ الزُّهْرِئُ يَجْعَلُهَا لَلاَّتَا. مضرت عثمان في ميال بيوى كے درميان تفریق فرمادی مذہری اسے تین طلاق قرار

والد مشام كافيصله: بشام من فرده اليناب سروايت كرت مين-قَالَ إِذًا ظُلُقَ الرَّجُلِّ إِمْوَاتِهُ الْبَنَّةُ فَهِيَ آپ نے فرمایا ہے کوئی آوری ایلی جو ک کوافظ بَائِنَةُ بِمُنْزِلَةِ الثَّلاثِ. بتدكيها تحصطا ق و حاتوه وعورت بمنزله تبين (معنف عبدالرزاق مني: ٢٥٢ جلد٢) طلال شوہرے جدا ہوجا لیکی۔

غيرمقلد عالم كي تا نيد:

فیر مظلد کتب قارے عالم مولوی شمس الحق لکھنے ہیں ایک الل مدیرہ تین حصرت عثان رمنى الشرتعالي عنه كافتوى:

جناب معادیہ بن الی میگی ہے روایت ہے آپ فرمائے این آیک آدی معفرت مثمان کے باس آیاتواس فے کہائل نے اپنی بیوی کو برار (3,534:35,31)) طلاقیم دے دی ہیں آپ نے فر مایا وہ مورت يتي سي تين طاقول كيها تم جدا وكي \_

قَالُ جَاءَ رَجُلُ إلى غُفُمَانَ بُنِ عَفَّانَ فقال طلَّقتُ إِمْرِاتِيُ الْفَا فَقَالَ يَانِكُ مِنْكُ بِقَلَاثِ

(الله المراثق ١٣٠٠ بلرم)

کوطلاق دوتو انہیں عدت پوری ہونے ہے پہنے طلاق دو''۔

31

ابوداؤ دفر مائے ہیں کہاں صدیث کومجاہد کے علاوہ سعید بن جبیرہ عرطا و، یاں بن حارث اور عمر و بن دینار نے بھی مصرت ابن عماس سے روایت کیاہے۔

ا يداورروايت:

معنرت معيد بن جبير رضى الله عنه فرمات بين:

ن رخالا جَادَ إلَى ابْن عَبَاسِ فَقَالَ طَلَقْتُ الْمِيْبُ اللّهِ الْكِارَ وَكُلْ مَرْتُ اللّهَ عَبَاسِ فَقَالَ طَلَقْتُ اللّهِ مِيْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

اوكوں مے خوفز دہ كا كتمان كل:

عند، اسکے لیے رخصت کا تھم فر ما کمیٹے ۔ حضرت این مسعود نے قر مایا کہ تین طلاقوں سے دوئتم سے جدا ہوگئی اور باقی نتمام طلاقیس حدسے بردھنا اور سرکشی ہے۔ (رواہ اطبر انی) مصنف میدائرزاق منی: ۳۹۵ جلد 1 جن الزوائد سلحہ: ۳۲۸ جلد ۲۰زاد المعاد سلحہ: ۵۵ جلدہ، خیلند رسلی: ۲۳۰ جلد ۲)

سيد المقسرين حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كافيصله:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسِ ﴿ كَالِهِكَامِينَ سِهِكَ يَلَ مَعْرِتَ اسْمَالِ رَشَى الدّ مند کی خدمت میں حاضر فعا تو ایک آ دی آ رُضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ إِمْوَاقَةً لَلا فَاقَالَ فَسَكَتْ حَنَّى ﴿ مِنْ كَذَارِ وَوَاكِمَالَ فَالِكُونَ وَلَ كَالَّ ظَنَنْاأَنَّهُ وَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَادْ وَلَى اللهِ فَا وَل كُمْ فَيْرُكُبُ الْحَمَّوُ فَاهَ ثُمْ يَقُولُ يَابُنَ عِبَال كَ يُصَافِيل مِواكرة بِ ووقورت اس کی طرف اوج دیکھے گھڑآپ نے فرمایاتم عُبَاسِ يَاثِنْ عَبَاسِ وَانَّ اللَّهُ حِلَّ ثَنَاءُ هُ قَالَ (وَمَنْ يُتَّقِي اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُورُجًا) من ساكِولَى أنا بِإِنَّا صافت برسوار بَوكريَّه وَإِنَّكَ لَهُ قَنْقِ اللَّهُ فَلا أَجِدُلُكَ مَعْرَجُ الصَّالِ السَّاسِ عَلِي السَّاسِ عَلَى اللَّه عَصَيْتُ وَيْكُ وَبَانَتُ مِنْكَ إِمْرَاتُكَ اللهِ تِعَالَى قُرِما تَا بِجَوَاللَّهِ عَوْدَ سَاتُواللَّه وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ رِمايها النبي اذاطلقتم النساء اسك لي تطل كارات بيدافر ماديمًا سيترَّف في خوف خدانيس كيا لهذا من تير اليكول فطلقوهن) (آلابي) (ابدوالأرسلي: ٢٩٩ جلدا استن كيركي عني اسمه جندك مخجائش بیں یا ناتونے اللہ تعالی کی نافر مانی الله وظار صلحه: ٢٢٩ جليره المصنطب عبد الرزاق صلحه: ک اور تیری بیوی جھے جدا ہوگئ اور پیٹنگ ١٩٩٧ جلده ، فق القدريسني: ٢٠٠٠ جلدم) الله تعالی کاارشادہے"اے نبی جبتم عوراقیا

ا پئی بیوی کوشین طلاقیس دے دے کس طرح شنا ہے۔ اُس نے کہا کہ بیس نے معترت علی رضی اللہ عنہ کوفر یائے سنا کہ جب کوئی آ دی ا پئی ورت کو ایک جلس میں تین طاہ قیس دے تو دہ ایک طلاق کیلر ف لونائی جا کیگئی۔

الجمش فرماتے ہیں ہیں نے کہا تو نے مصرت علی ہے ہیکہاں مُنا ہے تو اُس نے کہا ( مخبرہ ) ہیں تحریر انا تا ہوں اُس نے تحریر نکالی تو اُسمیس بیر تھا ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیرہ ہے جو بیس نے مصرت علی بن افی طالب رضی اللہ عندہ ہے سُنا آپ فرماتے جب آدی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں تو وہ اُس سے جدا ہوگئ اور دہ اس کے لیے علال تہیں بہا تنگ کہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ تکاح کرے میں نے اُس کو کہا تھے پر افسوس بیا تنگ کہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ تکاح کرے میں نے اُس کو کہا تھے پر افسوس بیاتو بالکل اس کے خلاف ہے جو تم کبدر ہے تھے۔وہ کھنے لگا تیجے بات تو بہی ہے لیکن بیاتوگ اس طرح کہنے پر جھے بجو رکرتے ہیں۔ کھنے لگا تیجے بات تو بہی ہے لیکن بیاتوگ اس طرح کہنے پر جھے بچور کرتے ہیں۔ (السنن الکبری منے جاتا جلدے)

لو منیں: چونکہ وہاں اس والت شیعد مکتب قکر کا ما حول تھا اور ان او گول کے نز و کیک بیک وقت دی گئی تین طلاقوں ہے ایک تی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو (الفرور) من الان صفحہ اعجامہ ۲)

یایں وجہ پیشن ایسی غلط بیانی کرنے بیں خود کو مجبور تصور کرتا تھا حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتو ی:

عَنْ مَافِعٍ كَانَ النَّنُ عُمَوَ إِذَا الْمِيْلَ عَمَّنَ حَرْت نافع عدد وايت ب كرجب كولَى طَلَّقَ قَلَا فَا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّفِينِ شَحْصَ آين طلاقيس و يكر معزب ابن عمر سے

من صلّی اللّهٔ علیّه و سَلّم آمَر نبی یو چمتا توه و ارشادفر مات آگرتم نے آیک یاده

من طلقها فلفا حَرُّمَتُ حَقّی تَنْکِحَ بِارطلاق دی ہو آن تورجوع کر کئے تھے کیونکہ

منر فه

منر فه

نام فی ۱۹۶۰ کے بیان طلاقیں دے دی

میں تو دو تم پر حرام ہوگئی پیافک کردوسرے

میں تو دو تم پر حرام ہوگئی پیافک کردوسرے

میں تو دو تم پر حرام ہوگئی پیافک کردوسرے

مشريف مين سيالفاظ زياده بين:

الله فِيْمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اورتم فَ الله كَا عَمُ عِدولى كَا يَقِي عُورت كُو الله فَيْمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اورتم فِي الله كَا عَمُ عِدولى كَا يَقِي عُورت كُو الله في السح مسلم في المناه علم علما الله علم على الله في المناق وين على الله علم علم علم المناق المناق

م عدو: اس حدیث ہے بھی ظاہر میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں ویٹا اگر چہ بیک وقت تین طلاقیں ویٹا اگر چہ سے بہر حال اگر کمی نے اسطرح اسمی طلاقیں ذیر ویں تووہ واقع میں بیٹی۔

من سنافع وشى الله عندى روايت كوامام دار قطنى في اسطرى ذكر فرمايات:

من نافع قال تحان ابن عُفر يَقُولُ مَن جناب عبدالله بن عمر وشى الله عنم الم المرافع الله تعلى الله عنه الله تعلى الله قال فقد بالنه عنه إمرائه في حضي وثان الله تعلى والمنافق الله تنافي الله تعلى الله تعلى الله تعلى والله تعلى والله تعلى والله تعلى والمنافق الله تنافى الله تعلى والله تعلى الله تعلى والمنافق الله تنافى الله تعلى المرافع الله تعلى الله

اورسنت كى مخالفت كى \_

حضرت الوهريره رضى الله عنه كافتوى:

معاويه بن اليعياش انصاري رضي الله عنه عَنُ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي عَيَاشِ الْأَنْصَارِي إِنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَنْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ وايت كرت إلى كروه حضرت عبدالله بن وعاصم انن غمو وضي اللَّهُ عنفِهم قال زير اورعاهم بن مر (رضي الله عنها) كيماتي فجاء هُمَا مُحمَّدُ بُنُ آياس بُنِ الْبُكْيرِ عِيْضَهُوتِ عَضَوَان دونُول ك إلى مُمان فقال إنْ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْبَادِينَةِ طُلَّقَ إِمْرَتُهُ ۖ الْمِاسَ الْسَائِدِينَ الْمُولِ فَ كَهَا كَا كِورِيهِ إِنَّ فَلَا قَا قِبْلُ أَنْ يُلَا نُحَلُّ بِهَا فَمَاذًا تَوْيَانِ آوَلُ فَا إِنِّي رَوِلَ كُولُلُوت عَنِيكِ عَين يناأبا هُويُوَة فَقَدُ جَاءَ تُكُ مُغَضِلُةً فَقَالَ إِن اوردواو ل حضرات جورتا تحيل أسيل محى منا أَبُوُ هُرْيَرُةُ الْوَاحِدَةُ تَبِينُهَا وِالنَّلاتُ ﴿ وَيَالْوَ ثَمَرَى إِلَّ النَّاوَاتِ لَا لَكَ إِلَّ كُ ابُنُ عَيَاسٍ مِثْلُ ذَٰلِكَ (السنن كبرى منى: ٢٠٠١ جلد٤) ایک مشکل مسئلہ فیش آگیا ہے آپ تا اسکے

الله عندف فرمايا كمايك طلاق أوعورت كوبائن (كان سے) الگ كرد كى اور تين طلاقيں أح ترام كردين كى يهافتك كدسى دوسر مرد ے نکاح کرے۔حضرت عبداللہ بن عباس في بحل ي لوي ويار

# ت واستدرسول صلى الله عليه وسلم:

سيدناامام حسن رضى الله عنه فرمات بين

فَقَالَ ابْنُ الزُّبْيِرِانَ هَذَا لَامْرُ مَالْنَافِيْهِ طَنَاقِيْهِ طَنَاقِيْهِ عَلَى فِينَ آپِ الله الشَّالِي الشَّالِيةِ الله عَلَيْهِ وَ ﴿ كَ ﴾ مِن في الشَّعليه وسلم كو فَوْلُ إِذْهَبَ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ وَابِي هُوْيُوْةَ وَاسْتَ سِبْقُوجِنَابِائِن وْبِيرِتْ فَرَايَا بْشِيرَ ﴿ ﴿ مَا أَنْ الْمُشَاوَجُلِ طَلَقَ اِخْوَاتَهُ فَلَا فَا الشَّافِرِيا ﴾ تَا كَسَجَةَ وَكَا إِنِّي يَوَى كَوْتِينَ عَنْهَا فَسْمَلُهُ مَالُمُ انْبِنَا فَانْحِيرُ نَا فَلَدَفِ عَبِس اورا إوهريره رضى التّسماك بإس جاز 🕟 مطليقة أوْ طَلَّقَهَا قَلَا ثَا جَمِينُغَا لَهُ مُروحٌ مِن آيك إلَّهُ عَيْمَا طلاقيس فَسْتَلَهُمَا قَالَ الْمَنْ عَبَاسِ لِأَبِي هُوَيُونَ فَافْيِهِ ووونول صغرت عائش شي الله صف ك ياس من تفكيخ زَوْجًا غَيْرَة. ويد اكن يوى طال شهو كَل جن تك اس كالاده كى دور عاوند سافات كال

### منت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه كافتوى:

تُحَوِّمُها حَنِّى تَنْكِحُ رُوْجُا غَيْرُهُ وَقَالَ اوران مستارور يافت كياتو حضرت عبدالله ويستاه في يتسار قال جَاءَ رَجُلُ لِيسْتَغْيَى عطاء بن بيار مصروايت م أب قرمات ين عباس في حضرت الوهريره سے كہا كه بير الله بن عَمْروبُن الْعَاصِ عَنْ رَجُلِ جِين كه أيك فض حضرت عبدالله بن عمروبن الله المراتة قلاقًا قَبْلُ أَن يُمُسَّهَا فَقَالَ العاص كياس الكِيِّف كيار عين بارے میں فتوی ویں قو حضرت ابوهرير ورضى الله فلاف المبكر واجدة جس فای يوى توجهت سے پہلے تين طلاقيں

### من من ما لك رضى الله عنهما:

و ب وی فتوی لینے آیا عطاء کہتے ہیں کہ شر نے کہا نجہ مدخولہ کی قوایک ہی طلاق ہے تو دعترت محبدالقدائن الر فے فرہایاتم سرف قد کو ہوفیر مدخولہ ایک طلاق ہے ہائن اور بین طلاقوں ہے جرام ہوجائے گی بیمال تک ا اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے لیمیٰ ایک طلاق ہے اسکا نکاح ختم ہوجائے گا البنا اگر خورت راضی ہوتو عدت کے بعد اکا دوہارہ ہو سکتا ہے اور تین طلاقوں کے بعد اکر طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسرے سے نکار نہ کر لے اور مید و مراشو ہرائی سے لطف الدہ نہ کرلے اور مید و مراشو ہرائی سے لطف الدہ

ند ہو لے مہلے کیلئے علال شہوگی۔

قَقَالَ لِنَى عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرِ والنَّمَاأَنُث و عدين أَوْ كَل لِينَ آيَا عَطَاء كَتِ مِن كَد يَعَ قاصِ الْواحدةُ عَبْنَهَا والشَّلاثُ تُحرِّمُهَا فَكَا فِي مِنْ وَلِيلَ الْمِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبْرَهُ فَ خَتْنَى تَنْكُحَ وَوْ جُنَا غَبْرُهُ ( مَنْ تَعْمِداللّه النَّامِ فَيْرَاهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت زيدين فابت رضي الله عنه كافنوى:

غن التُحكِم إِنَّ عَلِيًّا وَ النَّنَ مَسُعُوْدٍ وَ تَحَمَّم عَدُوايِت بَ كَرَحَمْرِت عَلَى عَبِرَاللهُ ابْرِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَجُهُ مَعِينَ مِسعودا ورحَمْرِت زيرائِن ثابت رضى اللَّهُ مُحمَّ قَالُو الدَّاطُلِقَ الْبَكُو لَلَا ثَا فَجَهُ مَعَهُ اللَّهُ تَحِلَّ الجَمْعِينَ فَيْ فَرِما يَا كَرَغِيرِ مَوْلِ كُوجِبِ الشَّحَى فَا خَتْنَى فَتُكِحَ وَوْجُنَا غَيْرٌهُ تَعِلَى اللَّهِ مَعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ ع

يُرِيدُ بِذَ لِكَ عَيْهُ فَقَالَ أَلا تُوكِي إِنَّ عِمْوَانَ اس کی عورت اس پرحرام ہوگئی ہے خص ا کے ابُن خصيْنِ قَالَ كُذَا وَكُذَا فَقَالَ ابْوُ ي ك ع معزمة إلا موى المعرى كي خدمت مُؤْسَى أَكْثَرُ اللَّهُ قَيْنَا مِثْلُ ابِي نَحِيْدٍ ينها أيااه رابلور شكايت كهاكه كيا أب كومعلوم (السنن الكبرئ منى:٢٣٢ بلد٧) نہیں ک*ی تمر*ان نے پہکیمافتو کی دیا ہے بیمن کر حضرت ایوموی اشعری نے (حضرت عمران كى تقعويب كرتے ہوئے) فرمايا ہمارے اندرابو بجيدعمران ابن حصين جيبياؤ گوں كي الله أتبالي كثر شافرها خ

عُنَّ ظَارِقِ بُن عَبْدِالرَّ حُمْنَ قَال سَبِعْ فَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمَ قَالَ سَأْلُ رَجُلُ الُمْغِيْرَةُ بْن شُعْبَةً وَآلَا شَاهِدُ عُنُ رَجُل طُلُقَ إِمْواً تَهُ مِالَةً فَالَ ثَلاثُ يُخَوِّمُ وْسَيْعُ رِّيْسُعُونَ فَضُلُ.

> علامة على رضى الله عنه كافتوى: عَنُ عَاصِمٍ عَنُ الشُّعْبِي فِنِي الرَّجُلِ

اورستانوے(٩٤)فاضل درانگال ہیں۔

فتؤي حضرت مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه:

طاول ان عبرالرافن كيتم ين كريس في قیس بن ابی حازم کو بیان کرتے ہوئے سُنا كالك فض في معرت مغيره بن شعبر میری موجودگی بین سوال کیا کدایک مردنے این بیوی کوسوطلاقیس و پدی بین حضرت مغیره (السنن الكبرى سفحة: ٢٣٣ جلدك) بن شعبہ نے فرمایا تین طلاقوں نے حرام کر دیا

حضرت عاصم امام طعنى عليدالرحمدساس

الموافة ثلاثا قَيْلَ أَنْ يَدْنُعُلْ بِهَا صَحْصَ كَ بِارت بس فَروْل عِن يَهِا العصلُ لَهُ حَتْمَى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ النِّي يول كُوتِين طال آرى ديريروايت ان الي شيبة على ٢٣٠ جلده) کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا دہ فورت اُس

شوېركىلىخ ھلال نەبوكى جىپ تك اسكى علاده کسی اورشو ہرے نکاح نہ کرے۔

العلاد والدخوير عالكان ذكرك-

م الوهريره وحضرت ابن عماس اور حضرت عائش رضى التد تعهم كافتوى:

ميمني حفرت الواهري وخفرت المان عمال اور مراس لهرايرة وابن عباس وعانشة سیدہ عاکثہ صدیقہ رہنی اللہ تھم اس مخص کے الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَا تَهُ ثَلَا ثَا قَبْلَ اَنْ · ال بها فالوالا تجلُّ له حتى تنكخ الرائل الله على ويكاوا الله على المائل الله الله الله الله الله تلین طلاقیں ویدیں فرماتے ہیں کدوہ عورت ا المُعْيُرَةُ المن الي شير صنى: ٢٢ جلده) أس شو ہر كيليے حلال ند ہوگی جب تك وہ اسكے

سيده أم سلمه رضى الله عنهنا كافيصله:

مطرت جابر كبتي بين كدائ فخض محتفاق مَنْ حَابِرِ قَالَ شَمِعُتُ أُمُّ سُلَمَةَ سُئِلَتُ ر لِجُلِ طُلُقِ إِمْرِاْ تَهُ ثَلَا ثُنَا قَبَلَ انْ جس مے صحبت سے پہلے اپنی در کا وقیمی طابات ويدى تحين مين في حضرت امسلم كوفر مات إِنْ إِنَّهَا فَقَالَتْ لَا تُبْحِلُ لَهُ بوئے سُنا كەودغورت أس شو ہركيليج حلال فيت ١ ١٠٠١ ( شير سخي ٢٠٠ جلده )

ا كار علمها وأمت كامسلك:

علىمه بدرالدين ميني شارح بخارى: كلين بين

وَمَنْ مَعْدُ هُمْ مِنْهُمُ الْاوْرَاعِيْ وَالنَّعْمِيْ الْمَاوِرَاكَ الْمَامُ وَمَنَ الْمَاوِرَاكَ الْمَامُورِيَّ الْمَاوِرَاكَ الْمَامُورِيَّ الْمَامِورِيَّ الْمَامِيْنِ اللَّهِ وَالْمُورِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ اللَّهُ وَالْمَامِيلُ وَالْمُورِيُّ وَالْمُورِيُّ وَالْمُورِيِّ الْمَامِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِيْلُ وَالْمُولِيِّ الْمَامِيلُ وَالْمُورِيِّ وَالْمُورِيِّ وَالْمُورِيِّ الْمَامِيلُ وَالْمُورِيِّ الْمَامِيلُ وَالْمُورِيِّ وَالْمُورِيِّ وَالْمُولِيِّ الْمُعْلِيلُ وَالْمُورِيِّ الْمُعْلِيلُ وَالْمُورِيلُ اللَّهُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللَّهُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُولِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُولِيلُ وَالْمُولِيلُولُ الْمُنْ وَالْمُولِيلُ وَالْمُولِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُورِيلُ وَالْمُولِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْ

معروف مفتر قرآن امام صادی علیه الرحمه: آیت طلاق کی تغییر میں لکھتے ہیں:

وْ الْمَعْنَى فَإِنْ ثَبَتَ ظَلَاقُهَا قَلَالُا فِنَى مَوَّةِ ﴿ اورَ عَنَى آيت كابيتِ كَرَاكُر تَيْنَ طلاقِينَ ثابت أَوْمَوَّاتٍ فَلا فَحِلُّ لَلْهُ (النّح) كَمَا إِذَا قَالَ ﴿ عَوْجًا كُينِ فَوَاوَا يَكِ وَمِ عَوْلَ إِذَا لَكَ أَنْكَ أَوْ عُورت

اوگوں کی پیروی کی ہے جو جماعت مسلمین

ے کے جانے کی وجہ قابل النّفات میں ہیں

منائل قلاقا او النيقة وهذا هو على درج كل جيها كدج بكى في ابني الطلاق عورت منائل الدقيقة تمن طلاقي المراق تمن عورت منائل المراق تمن الطلاق عورت منائل المراق تمن طلاقي المراق تمن الطلاق المراق المراق

کے علما مکرام نے فرمایا کدائین ٹیمیے خود بھی محمراہ اور دوسروں کو کمراہ کرنے والا ہے اور اس منا کی نبیت امام اعبب مالکی کی طرف

کرنا باطل ہے۔

منسر قرآن محدالا بين بن محدالقارا منسر قرآن محدالا بين بن محدالقارا

وَاحِدَةً وَلَقَدُ مُلْفُتُ فِي الْآفَاقِ وَ لَقَيْتُ اس نے تین طا قبی نہیں دی ہیں جس طرن مِنْ عُلَمَاءِ أَلَا سَلام وَأَزْبَابِ الْمَذَاهِبِ الصَالَةِ وَأَزْبَابِ الْمَذَاهِبِ الصَالَةِ عَال فَمَاسَمِعْتُ لِهِاذَالْمَسْفَلَةِ يِخْبُو وَلا فِي طَالاتِين طلاقين وين ) حالاتك اس في الك أخسست لها بالرالالشيعة الذبي برون طلاق ول ب شل في المراف عالم كي فوب نكاح المنعة جانوًا ولا يرون الطّلاق والغ يركن اورعام المام وارباب مداحب ي وقلبا تُفْقَ عُلَمَاءُ الإسارِم وَازْبَابُ الْحَلَّ ملاق تیں کیں اس ستاھے تعلق میں نے و كوني خرسى اورنه كسي الزكا بجي علم بواالبت وْالْغُقْدِ فِي الْاحْكَامِ عَلَى أَنَّ الطَّارُقَ الفُّلائث فِي كُلِمةٍ وَإِنْ كَانَ خَرَامًا فِيُ صرف شيعه متعدكو جائزاور تين طلاقول كوغير قَوْلِ بَعْضِهِمْ وِيدْعَدُ فِي قُولِ الْآخَرِيْنَ والخع كلجة إين - جَبُرعاما واسلام اور معتد فقها و الازمُ وَمَانْسَبُوهُ إِلَى الصَّحَابَةِ كِلْبُ امت متنق بين كالك كلسك يمن طلاقين (أكريه كاأضل لله فبئ كتاب وكاروائية لله غن العنل كالزويك المالوالعن كالزويك برعت ہے ) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس (الحول أبيان مُكَذِفْ مِن مُحَقِّدَ ١٢ ١٢ جِمر ) فتم كي تكن طلاقول كروا لع عدون كرقول كوسحابدي جانب منسوب كياب بيخالصتأ

منیں ہادر خان کی محالی ہے کو اُل روایت ہے۔ امام ابوعبد اللہ محمد بن احمد القرطبی المالکی: لکھتے ہیں۔ قَالَ عُلَمَاءُ مَا وَاتَّفَقَ المِنَةُ الْفَصُومی عَلَی جَارے علاء کا قول ہے کہ ماکن اللہ فنوی شفق

جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل کسی کتاب میں

و و المقاع الفَلافث في تُحلِمة وُ احِدُةِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى تَعْن عَل واقع مولكي المعالى جَمْهُورُ والمسْلَفِ وَشَدُّ طَاوُّسُ اوراى كي محورسك قائل إلى طاوس اور و الطَّاهِ إلى أنَّ طَلَاق النَّلاف العَلاق المُلاف العَلام الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الم المعة وَاحدهِ يَقِعُ واحدهُ وَيُزوى كَلُّم كَاتِين طلاقين ايك :ول كُلُّم ابن معدد بن إستحاق والتحجّاج الحاق المعارى اورجاح بن ارطاة كى و اوطاة وَقِيلَ عَنْهُمَا لَا يَلُوْهُ مِنَّهُ شَيْءٌ جائب أَن الرقول ومنسوب كيا كياب اور الله فُولُ مُقَاتِلٍ وَيُحَكِّى عَنْ دَاوُدَانَةُ الدونون كي جانب يرمسوب عكدايك الله المنفع والمُشْهُورُ عن الحجّاج أن طاالٌ كالواثُّ إلى والمُخْلَيْن بوكَ يجل عَاشَل كالول الله وَجَمْهُور السَّلُفِ وَالْآئِمَةِ أَلَّهُ بِالرَّامِ وَاوْدَهُا مِن كَى جَانِبُ مِي اس أو الله قلا ثنا وألا فأرق بنين أن يُوفَعَ أول كانبهت كَالَّىٰ إِدارُ شهور روايت عما ح الله المعتمعة في كلِمَة أوْمُعَفَرُقَة فِي الله الطاة الدجمور المري المات المرجمور المرين الساب ، (تنبيرالزهبي سنيه ١٢٩ البارم) بي لا زم جول گي ــ المام ابن الهمام الحفي: لكصة بين-

الله من المنطق المنافقة والتابعين جمهور مع المرام وتا العين رضوان التابيم كالى المستحدة والتابعين الله المنافقة والتابعين الله الله المنافقة والتابعين الله الله المنافقة المنسلمين الله الله الله المنافقة المنسلمين الله الله المنافقة الم

ألو على:

بعض غیر مقلد علاء نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے برحق فیصلہ کیا گرکسی نے بیک وقت اپنی بودی فیصلہ کیا گرکسی نے بیک وقت اپنی بودی کو بین طاقی دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تعزیر ایک آرڈ بینس قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طریق کار کو عام مسلمالوں نے تشکیم کیا تھا صرف تیر وافراد نے اس کوشلیم کیا تھا اور دو بھی ضلیفند دفت کے گور فریتھے۔ (روز ، ساخبار شرق کلکتہ نام اعتبر ۱۹۹۳ء) میں دار اوا المحکمہ بیٹ میر ابر البیم سیالکوٹی کا نعر اُحق :

لذکور فدموم جمارت کی طرح ماضی میں جب جناب فاورتی اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بارے پیل کسی ہے اوب نے نازیبا کلمات لکھنے کی جرائت کی تواس کی تروی اللہ عنہ تروی ہوں مولا نا گھر کی تروید بیں جماعت الجامدیث (فیر مقلدین) کے آیک بھر ونا مور عالم مولا نا گھر ایرا ہیم ہیا لکوئی نے آیک معنمون ہر وقلم کیا تھا جس بیں لکھنے ہیں مصرت بمرکی آبست ہے تصور دلا نا کہ افھوں نے (معاذا بلہ ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالا بہت بھاری جرائت ہے واللہ اس عبارت کو فقل کرتے وقت ہاراول وہل گیا اور جرائی طاری ہوگئی کہ آیک شخص ہو خود شنگے کی حقیقت کو دیس مجھا وہ خلیف رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی آبست بیرخیال رکھتا ہے کہ وہ سنت کے بدلئے بیں اس فدر جری فقا استعظر اللہ علیہ وسلم کی آب سے بین اس فدر جری فقا استعظر اللہ علیہ وسلم کی آب ہے کہ بعد مولا نا سیا لکوئی تکھنے ہیں بیرند سوچا کہ آگر حضرات شہد کی وقت آپ کا بیر پر چہ پیش کر کے سوال کو بلٹ کر ہوں کہ ویس کہ آپ کے خلیفہ شہد کئی وقت آپ کا بیر پر چہ پیش کر کے سوال کو بلٹ کر ہوں کہ ویس کی آپ کے خلیفہ نے شخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا سنت صد لیق کے بھی خلاف کیا اورخود بھی

وہ تین سال تک اس سقت مستمرہ پڑھل کرتے رہے پھراہے بھی خلاف کیا اور ان
زمانوں میں جس قد رصحابہ سے ان سب کے خلاف کیا گویا خلاف قرآن کیا خلاف
عدیث کیا درخلاف اہماع محابہ کیا ان تین دلیلوں کے بعد آپ کے پاس کون می
دلیل تھی جس سے آپ کو ان کے خلاف کرنا جائز ہوا یا تو دلیل لائے یا خلیفہ کی
مداخلت فی الدین اور معاذ الشقر یف و تبریل وین ماہے تو اس کے جواب میں کیا کہہ
مداخلت فی الدین اور معاذ الشقر یف و تبریل وین ماہے تو اس کے جواب میں کیا کہہ
گیس کے اللہ اکبرایل سنت وائل حدیث ہو کر اور خلافت فاروقی کوئی مان کر اس قدر
جرائت اعاذ نا اللہ معمرہ)

(الخيارالي عديث ذا توجر ١٩٢٩ م كوال الاز بإرالمر إو عصلي ١٣٢١)

حضرت علامه نووي عليه الرحمة فرمات بين-

وَقَدِ الْحَتَلَفَ الْعَلَمَاءُ فِي عَنُ قَالَ لِالْمُواتِهِ اوروِيُكَ عَلَا . فَاللَّصِ كَم بارے بمن أَنْتِ طَالِقُ ثَلَا ثَنَا فَقَالَ الشَّافَعِيُّ وَ احْتَلَافَ كِياہِ جَوَا بِي بَوى ہے کَج بَجِّے طالِكُ واَبُو حَنِيْفَةُ وَالْحَمَدُ وَجَمَاهِيُّ تَيْن طابِقِي بِين المَامِثُافِي المام ما لك المام الْعُلَمَاءِ مِن السَّلُفِ وَالْحَلَفِ يَقْعُ اللَّلَاثُ الوضية، المام حمد اور جمهور على معنى وظف (دُورَى شَرَاسَلَم شَرِيف عَنْ المَّنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فَي المُعْلَقِ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَقِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَمُ عَاللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلِقُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَاعِمُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعِلْمُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِيْ الْعَلَقُ ا

علامه سندهی لکھتے ہیں۔

لَمَّا كَانَ الْجَمْهُوْ رُجِنَ السَّلُفِ وَالْخَلُفِ لِيَّنَ يَهِلِي يَجِيفَ بِهُ بِورِمَا وَاسَ يِسْفَقَ مِن غلى وَقُوْعِ النَّلَاتِ دَفَعَةً. (عاشِيسَرُ مِي تَلَى السَّالَ اللهِ عَنْهُ : ١٠٠٠ جلدام) النوا (الشاات رئ الحاط العلما)

منرت امام احمد بن طنبل عليد الرحمة فرمات بين-

من طُلْق ثَلا ثَالِمي لِفُظِ واجدٍ فَقَدْ ویں ویک اس نے جہالت کا مظاہرہ کیااور حهل زخرتت غليه زؤجته ولاتحل لذابذا حَتَّى تُنكِحَ زُوْجُاغَيُوهُ لَابِ الصاوع صلَّى: ١٢٥)

كى ادر مرد سے تكالى شكر كے۔

اورجس آوی نے ایک ای افظ میں تین طاق

اس پرائلی بیوی بمیشه کیلیے حرام ہوگئ اوراسکے

ليے وہ مجى حلال نبيس ، وعنى يبال تك كدوه

مضرت موالا ناشاه عبدالعزيز محدث وبلوى عليه الرحمه لكية إن:

اگر شوہرنے غیر کی حالت میں اپنی پیوکی کو ایک طلاق وی مگر ہے ہوش نہ قالے و وطلاق واقع ہوگی کیکن جائزے کہ وہ پھراً سعورت کے ساتھ تکاح کرے اور اگر دوطان ق دی تو اس صورت میں جھی میمی حکم ہے۔لیکن اگر تین طان ویدے خواہ اليك وفعد تين طلاق وب خواه متفرق تين طلاق وب تو اس صورت مين جائز فیس ہے۔ کہ وہ اس عورت کے ساتھ پھر نکاح کرے جب تک طلالہ شرکیا جائے طال سراويب كدوه ورد ومرسم وست لكاح كرساورا مكادوم الحويران کے ساتھ جماع کرے اور اسکے بعد طلاق وے تو اس طلاق کی عدت گذر جانے کے بعد جائز ہوگا کہ پہلا شو ہرا سے ساتھ گھرنگاح کرے اور سے با طالدے جائز ہیں کہ پېلاشو براسكى ماتھ چرنكاح كريئ (نادى بريرى طى:۵۵۵)

علامدصا حبدادصاحب افغانی ایک سوال کے جواب میں قم طراز ہیں:

حضرت امام حافظ ابن حجرع سقلاني عليه الرحمة لكصة بين \_

فَالرَّاجِمْ فِي الْمَوْ ضِعْيَن تَحَوِيْمُ المُتَعَةِ أَسَ رَاحَ الدونون جَهُول يُستحكاحام والنفاع القلاف للإجمعاع اللذي أنعفد مدااور أنشى تمن عاقول كالتماس مراسي في عفد غفر على ولك والا يخفظ الله الكونك الشريت مرضى الشاعد كام يدين ال أخذا في عَهْدِ عُنْوَ تَحَالَفُهُ فِي وَاجِدَةِ إِلَيْهَا رُالوَيْكَاتِ ـ اورهمرت الرضى الله عند کے زمانہ میں کسی نے ان دونو ل مسکلوں يَنْهُمَاوَقَدُدَلُّ إِجْمَاعُهُمُ عَلَى وَجُوْدِ میں اختاہ الے کیا اور کی روایت سے ثابت کیل نَاسِخُ وَانْ كَانَ خَفِي عَنْ بِمُضِهِمٌ فَيُلَ ذُ لِكَ حَتَّى طَهْرَ لِجَدِيْمِهِمْ فِي عَهْدِ الرحمرات عابدًا اجماع بدات ووناح كم عُمْرُ فَالْمُخَالِفُ بَعُدُ هِذَا إِلَا جُمَاع مِودَكُومَ الراجِ الْرَحِي إِنَّ المال = ببليائهن عضرات ريخلي وبالميكن هضرت عمر مُتَابَلِلُهُ والْجَمْهُوْرُ على عدم اعتبار رضی الندعنے کے زبانہ میں سب پر روش ہو گیا۔ مَنُ أَحُدُثُ الْإِخْتِلَافَ بِعُدْ الْإِ تُفَاق ( في البارئ سلى: ٢٩٩ طيد: ٩) لبدااس اجماع كے بعداس كى كالفت كرنے والااجماع كويس يشت والنح والاب-اور

علامداحرقسطلاني عليدالرحمة فرمات بير وَبِأَنَّهُ مَذْهَبَ شَادُ فَلا يُعْمَلُ بِهِ إِذْ هُوْ يَهُمِب ثَادُ ومَكْرَبَ ال يُحْلَّين كياجًا

جميور كالنفاق بكركسي منلدي انفاق و

ا عاع بوجائے کے بعدائ میں افتان

پيدا كرنے والے كا قول غير معتبر اورم دود ہے۔

شخصے نیزک ویکرآ دی رابالکاح آوروہ پور چند ایک شخص نے دوسرے آری کی ہاندی سے سال باوے عجابوداراد قاللہ طلقات علاقات اکا ع کیا چندسال ووا کھے رہے لفتر یا تھی زبالش يه ون شدتدالحال بروه يتحليل كدميارت شو جركى زبان ست تمن ها ل كالفقائكل هميا ازروج آخراست. خرای ایدا . ری دانند اب دهبدر بدرطاله اشرعید) دوباره حلت آگر مالك كنيز جاريدالطور به بال تخص به كے لئے رائنی نيس وق اورشرم محدول عظمه بملک کین اورا دلیش میانزی شودیانه 📉 بین ـ ( کیا) اگر ما لک کیزاس مخض کو ہبہ کرو ہے لااس آ دی کیلئے کنیز کے ساتھ -11.2919

ملک مین کے طور پروطی جائز ہوگی یانہ

شرع شريف اس بادے فلاہرے۔ كديد حسب الشرع الشريف ظاهر وباهر مطاقة ثلثه بالنه طلاله كيغيرأ ستخص كيليخ مبانه بالثلاث بغير تحليل برآن است طال نیں ہے۔ نبی نکاح کے ساتھ اور نہ که این شخص حلال نمی گردد نه ای ملک میمین کیماتھ ارشاد باری تعالی ہے۔ بنكاح ونه بملك يمين قال الله پر آگر تیسری طلاق أے دی آواب وہ ایسے تعالى فان طلفهافلا تحل له من بما حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے حتى تنكح زوجاغيره اي حلال نمي پاس تدریج، لیعنی وه مورت پہلے شو ہر کیلئے کسی شود بروى بهيج وجهىنه بنكاح ونه بملک يمين تاكه نكاح كند زوج طور پرحلال نہ ہوگی نہ نکاح کے ذریعے اور

ن ای ملک میمن کیماتھ جب تک ووسرے دیگر را. -4/328512/2

### عَاوِمت وعدالت سعود بيركا فيصله:

غیر مقلّدین کی سر پرست سعودی حکومت کا تھم جو کہ عدالتوں کے ذریعے ا و فذ ب بيا ب كذا أيك لفظ مدى كى تمن طلا قيس بحى تمن اى ييس-( تحتم الطلاق الثلاث بافظ واحد) بحواله احسن الفتا وي صفحه: ٢٢٥ جلد ٥ ملاحظه موَّهُ تین طلاقوں کے واقع ہونے پر اس شقر بحث کے بعداب ہم ان دلائل کا جائز ولیلتے ہیں۔جن کی بنیاد پر غیر مقلد میں علاء تبین طلاقوں کو انیک ہی قراروے كرلوگوں كوتر ام كارى بين ميتلا كرتے ہيں اور نا جائز تو الدو تناسل كاسب بنتے ہيں۔ وكيل غيرمقالد تمسرا: طاؤس حفرت ابن عماس رضي الذعنمات روايت كرتيج بين قَالَ كَانَ الطَّلَاقَ عَلَى عَهُدوَ اللَّهِ آبِ فَرْمَا يَا كَدِرَ وَلَ عَلَيْكُ كَانَا اللَّهِ آبَ فَرَمَا يَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبِي بَكُر وسَنَتَيْن حضرت ابوكر كرورظا فت اورصرت عرك مِنْ خَلافَةِ عُمَرَ طَلاقَ النَّلائِ وَاحِدَةً خَلَاقَت كَابِتُدَالَى وَسَالُول مِنْ جَوْفَق بیک وقت تمین طلاقیس دے دیتااسکوایک فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَابِ إِنَّ النَّاسَ طلاق ثاركيا جاتاتها بجرحضرت عمرضي الله قَدِ اسْمَعُ جَلُو اللَّهِي أَمْرِ كَانْتُ لَهُمُ فِيهِ أَنَّاءَ قُ عند فرمایالوگوں نے اس کام میں علات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم . (منداح صفي ١٦١٦ ج المجيم مسلم صفي ١١٤ عبادا شروع كروى بي جس ين أن كي لي مهلت متدرك في ١٩٦١ جاري شن الكبري الفي ١٩٧١ جامع جلدك متنى \_اوّا أكر بهم بيك وقت دى گئى تين طلاقوں

کونافذ کردیں تو بہتر ہوگا۔ پھرانہوں نے تین طلاقوں کونافذ کرنے کا تھم دیا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ ادوارمبارکہ میں لوگ تین طاق دیشت دیا کہ اللہ علی اللہ علی الفاظ عدیث دیا کہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اورارمبارکہ میں الفاظ عدیث دیا کہ سے میہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جمن طاق کوایک طلاق قرار دینے کا تھم مدخولہ کے بارے میں جہا تھک غیر مدخول بھا کا تعلق ہے ۔ تو بلاشہ وہ ایک ہی طلاق ہے دوسری اور تیسری کے لیے وہ تحل طلاق ہی نہیں ہی ۔

رہی بات مدخول بھا کی تو اسے جب آیک ہی لفظ کے ساتھ یا الگ الگ الگ الفاظ کیساتھ تھی طلاقیں دی گئیس تو تینوں ہی واقع جوجا تیں گی ،جیسا کہ آپ گذشتہ سفحات پر بخو نی طاحظ فرما ہی ۔ لحند اید حدیث جمل ہے جسکی تفصیل کیلئے دوسری روایات بھی ایک نام اباصبها پھی ہے مردی دوسری روایت میں ایک نام اباصبها پھی ہے نہرا: امام احمد بن فنبل علیہ الرحمہ نے اس روایت کورد فرمایا ہے علامہ بھنی نے اسے منسوخ ہونے کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کوئیس لیا۔ اور اسکے منسوخ ہونے کے بارے امام بھنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کوئیس لیا۔ اور اسکے منسوخ ہونے کے بارے امام بھنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ اس کے امام طحاوی نے بھی

حدیث ابن عباس کاجو جواب دیا ہے اس کاخلا سربھی یہی ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہوادرا کی دلیل یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فار دق رضی اللہ عنہ نے اپنے ارمانہ خلافت میں با قاعد ہیں قانوں بنادیا کہ ایک وم دی ہوئی تین طلاقیں تیون ای ہول کی اور کسی ایک صحابی کا بھی اسکے خلاف آواز بلند نہ کرنااور سب کا اس پر عمل کرنا ہے سب سے بڑی دلیل تنتے ہے۔

چنانچےعلامہ عینی فرماتے ہیں۔

اور يبي امام آ گے فرماتے ہيں۔

فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجُهُ هَذَا النَّسُخِ وَعُمْرُ رَضِي الرَّمْ كَوَاسَ صديث كَاسُونَ او لَكَ كَالَ اللهُ عَنهُ الإينَسْخُ وَكُونَ النَّسُخُ بَعْدَ وَبِهَا إِلَا مُعَدَّ المَا تَكَرِّ مُعْرَتُ مُرْمَعُ وَالْمُعْرِينَ مُرْعَدُ وَالْمُعْرِينَ مُرَعَدُ وَبِهِ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُ الإينَسْخُ وَتَحْيَفَ يَكُونُ النَّسُخُ بَعْدَ وَبِهَا إِلَى الكَدْمِ المُعْرَتُ مُرْمَعُ وَالْمُعْرِينَ مُرْعَدُ وَالْمُعْرِينَ مُرْعَدُ وَاللهُ عَنْهُ المُعْرَالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُعْرَالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُعْرَالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ لَمَّا اور نی شلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو کی چنے کیے خاطب غمر الصّحابة بذا لِك فلنه يغنع منه ولَ وحَق ٢٠ توش كرتا ول كد جب إلكار صار إلجماعا (عرة القاري مني: ۲۳۳ جاره)

مشهورمفسرعلامه قاضي ثناء الله ياني ين عليه الرحمه لكصة بين:

وَعَافُكُو مِنْ حَدِيثِ النِي عَيَاسِ فَيْدَةَ لاللَّهُ الرَّرُامُ عَالِي لَا مَدَيْتُ وَكُولُ عِالَّى ب عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوْحُ فِانَّ امِضَاءً اس میں اس امرکی ولیل ہے کہوہ حدیث منسوخ عُمْرُ الثَّلاَثُ بِمُخْصِرِمِنَ الصَّحَابِةِ وَ ب- كولك معرت مركابهت عالم سامنے تین طلاقوں کا جاری اور مقرر فر مانا ور تَقَرُّرُ ٱلْأَمْرُ عَلَى ذَالِكَ يَدُلُّ عَلَى ثَبُوْتِ النَّاسِيخِ عَنْدُهُمُ وَانْ كَانَ قَدْحُتِي ذَلِكَ ای امر پرممل درآمہ اوناان کے فزو کیک ثبوت قَبْلَةَ فِي خَلافَةِ أَبِي بِكُرِ وَقَدُصَحُ فَتُوى المانخ بردالات كرتاب أكرجه بيامنار عفرت ابُنِ عَبَاسٍ عَلَى خَلَا فِي مَارَوَاهُ; عمرے بہلے حضرت ابو بکر کی خلافت میں (النيرمظرى جلداصلى:٢٠١) پوشیده ر باتواین عمای نے جوبیدوایت کی ہے

علامهامام نووي فرماتے ہیں:۔

الريكاوات كسياتك كابرص مديث ﴿فَإِنْ قِيْلَ }فَقَدْ يَجْمَعُ الصَّحَابَةُ عَلَى كے منسوخ ہونے پرجمع ہوجائيں اوّان سے النُّسُخ فَيُقْبَلُ وَ لِكَ مِنْهُمْ (قُلْمًا) إِنَّمَا

العزية م في حاب كما الناس مثلا وفيل كيالوكن محابي سالكارواقع دعونے سے

خوداسكے خلاف ان كافتوى مي طور يرفارت ب

منتلة مسايرة ابتمالي مندة وكبيا

ووقبول كرنى جائكا السلي كدان كالقائ إلا لك لاته يستدل باجماعهم الى حديث كمنسوخ جوني يردليل ب-اور السخ وَإِمَّا ٱللَّهُمُ يَنُسِخُونَ مِنْ تِلْقَاءِ يد (خيال) كرسحابرام إلى طرف سدى \_ هِمُ فَمَعَاذَاللَّهِ لِلأَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَى بغیر کی توی دلیل کے حدیث کومنسوخ کرتے سَاءِ رَهْمُ مَعْضُومُونَ مِنْ ذَٰلِكَ العلى مسلم منى: ٨ ٢٥ عبلدا) تقفق معاذ الله كيونكيروة ال معصوم ميل-

كدان كالتاع خطاء يرجو

المام جصاص رازی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ بیا تھر ہے۔ مرح ابن عبدالبرف روايت طاؤس كووبهم اور غلط سيتعبير كيا-( ضوابلا أمسلحت أتواله قرطي )

ام جصاص جناب طاؤس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ عَانَ كَنِيْرَ الْخَطَامَعَ جَلَا لَتِهَ وَفَصْلِهِ ۖ طَاوَسَ إِنْ بِرَرَكَى اورْضَلُ واصلاحَ كَ سلاجه يَوْ وِي أَشْيَاءَ مُنكُونَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ إوجود فلطيال كرف والع عقادر كي مكر چزیں انہوں نے روایت کی تھیں۔ انہیں میں رى عَن ابُن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ طَلَّقَ ے بیروایت کے حضرت این عماس رضی اللہ ا ثُا كَانَتُ وَاحِدَةً رَقَلُرُويَ مِنْ غَيْرِ عندفر مايا كه بوقض اين عورت كوتين جِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ٱنَّهُ قَالَ مَنْ طَلَّقَ طلاق دے وہ ایک ای اوگی حالاتک جعرب اس رِأْ تَهُ عَدْدَ النُّجُومِ بَانَتُ مِنَّهُ مِثَلاثٍ عام القرآن صلحه: ٢٨ ٣ ولدا) .

عباس كخ الحرايتون معروى ب كروتن ابی عورت کوستاروں کی تعبداد کے مطابق طلاق دیدے دواس سے تین سے بائن ہوجا نگلی ای طرح ابوب طائن کی کثرت فطار تجب کرتے تھے اور این الی تجیج نے طاؤس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس نے کہا (خلع) طلاق ٹبیس ہے۔ الل مکہ نے اس پرانکار کیا تواس نے چھولوگوں کو جمع کیا اور ان سے محذرت کی اور کہا کہ میں نے این عباس سے ایسا ساہے

ابوالصهباء: رامام نمائی اے ضعیف کہتے ہیں۔ تابق نے فرمایا کداس حدیث میں ابوالصهباء کا رقی طرف سے وخل ہے اورصاحب الجوهر التی نے فرمایا کے تکاموافیہ یعنی ابوالصهباء کے بارے محدثین کا اعتراض ہے۔

ملاحظة بو (الجوهر أتنى في ذيل المن الكبرى صلى ٢٣٠١ تا ٣٣٠ بلدك البنديب البنديب بطلة بم صفى ١٣٠٩) وليلي غير متفلكه تم سرا: بحواله تقيير كبير جلد المصفحه ١٨٠ قوله وكل كتب حديث وتفيير مين بطرق متعدد ولكتمام كدائن عمر رضى الله تعالى عنهمان جب اليني في في في ويقل مين بنابر بعض روايات تين المنهى طلاقين دين-

رسول كريم صلى الله عليه وسلم في الشيئ قراردي اورفر مايا كدها هنگذا أَصَوَ كَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّمَا السُّنَةُ أَنُ تَسْتَقُبِلَ الطُّهُوَ إِسْتِقْبَالاَوْتُطَلِقُهَا بِكُلَّ فَسَوَةٍ تَنظَلَيْفَةُ لِيْنِ السَائِمَ رَضَى الله تعالى منها الله تعالى في تجياس طرح طائق وسيخ كاامرئيس فرمايا ہے۔ سوااس كئيس كدالله تعالى في طريقة طلاق كااس طرح متابا ہے۔ كدة طبر كاان قاركر تاره اور تو اپنى لي لي كو جراكيہ طلاق شروح طبر شي و يو سے اس طرح كد جراكيہ طبر كافروح ميں صرف اكيہ طلاق و يو سے۔

جواب: بقلم يشخ الاسلام خواجه پيرقمرالدين صاحب سيالوي عليه الرحمة: اس ولیل کے پیش کرتے وقت الل علم نے خیال فرمالیا جوگا۔ کداس کے یا ہے وراے میں س طرح او کھڑارے تھے۔اور بنابر بعض روایات کا جملے س عیاری ہے كري نظري كالشرك وأب الناتوجه التي مول م كريس الي بحى روايات ویں کے جن میں بیآیا ہے کہ معفرے اس عمر رضی الشاتعا فی عندے تین طلاع تیں آئیں ای تحس بلدا يك طلاق وي تحل إب الم آپ كويتات بين كدامن عمر رضي الته تعالى مندكي طلق كم متعلق كون ي روايات في كون ي رواين شعيف ونا قابل عمل ب واقعه بير ب كر حضر ت ابن عمر رضى الله تعالى عند في الي الميكود اقتى بحالت ييض صرف أيك عن طلاق وي تحي اور چونکه حیض کی حالت میں وینا اچھا کا مجیس تھا اس لیے حضور سلی اللہ عليه وللم نے فرمایا كرا سائن الر رضى اللہ تعالى عند اللہ تعالى نے تیجے اس طرح طاباق وين كالحكم نيس فرما يا طلاق دين كالجهترين طريقه يهدي كوتو كمبر تك انظارك الخ آئے والی حدیثیں اور روایات اس بات کوروز روٹن کی طرع ادارت کریں گی (ویکھو مسلم شريف جلداة ل صفحة ٢٠ ٢٥ مطبوعة انصاري في بابتريم طلاق الحائض عن مُافِع اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطَهَّرَ (الديث) لیعنی حضرت تافع حضرت عبدالله این عمر رضی الله تعالی عنها ہے روارمت كرتے بين كها آپ نے اپني المديكو بحالت فيض صرف ايك اى طلاق وق تحى دليل حضور سرور كالتات صلى الله عليه وسلم في ان كورجوع كرفي كالتكم فرمايا ورفرما يا كداس

كوطهم تك روكي ركار كالمرضى التدنيماني عند کے فقے موجود ہیں کہ جب تی حضرت ابن عررضی الله تعالی عند سے حیض کی حالت يس طلاق دين كم معلق مسكدوريافت كياجا تا تفار تو آپ فرمات ته كرتو ئے اگرا یک یا دوطلا قیں وی میں تو خود مجھے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وآلیہ وسلم نے رجوع كرنے كا تھم فرمايا تھا۔ اور فرمايا تھا كدووسر ب حيض تك اس كومهات دو پھرمساس اليني (وطي ) سے ملے طلاق دو۔ اور اگر تونے تين طلاقيں دي بين تو تونے اسے پرورد کارٹی عافر مانی کی ہے۔جس ہارہ میں کدائی اورے کوطان تی دیے کے متعاق تھے تحكم فرما يا ہے اور اس حالت بيس تيري عورت تھے ہے جدا ہوگئ ( ملاحظہ ہو۔ حديث شَرِيفِ عَنْ نَبَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ إِمْرَأَ لَهُ وَهِيَ حَالِطُ فَسَنَالَ عُمَرُ النبعي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمِ فَامْرُهُ أَنْ يُرْ اجِعَهَا ثُمُّ يُمْهِلُها حَتَّى تُسطَهَسَرُقُمُّ يُطلِقُها فَبَلَ أَنْ يُمُسْهَا فَيلَكُ الْمِدَةُ الَّنِيُ آهَرَ اللَّهُ عَزُّوْ جَلُّ انْ بُطْلِقَ لَهَا البِّسَاءَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ نُحْمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأُ تَهُ و جي خَابُضُ يَقُولُ إِمَّا اتَّتَ طلَّقَتَهَا واجِدَةً اوُاتَّنتِينِ إِنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَهُ أَنْ يُرَاجِعُهَا ثُمُّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً أَخُرِي ثُمَّ يُمْهِلْهَا حَتَّى تَطَهَّرَ ثُمَّ يُطَلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ قَلا تَأْ طَلَّقَتَهَا فَقَدُ عَضَيْتَ رَبُّكَ فِيُمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ إِمْرُيِّكَ وَيَانَتُ مِنْكَ 0

اب اس حدیث غیر صفرت این عمر نے کس طرح واضح اور مفصل اپناواقعہ بیان فر مایا ۔اور سائل کو فر مایا کہ اگر تو نے ایک یا دوطلاقیں دی ہیں تورجوع کر لے کیونکہ جھے بھی حضور اگرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایس حالت میں رجوع کرنے کا تھم

فرمایا تفااور اگر تونے تین طاہ قیم دی میں تو تیری عورت جدا ہو چکی ہے۔ اور تو اسے يرورد گار كاكنهار بوااى طرح بهت روايات سيح اى سفى پرموجود بين سلم شريف كى ا كياور حديث بھي ملاحظ فرما كي جس جس ابن سيرين فرماتے بيں كدائن عمر كي تين طلاقوں کے متعلق بھے ایسے اوگوں نے حدیث بیان کی کہ جن کے پاس میں میں برک تك يشهر النما كدافعول في حيض كي حالت مين تين طلاقين وي تغيير اورحنه ورسلي الله عليدوآ لبروسلم نے ان كورچوع كرنے كا تكم فر مايا تفا- ابن سيرين فرماتے بيل كديس شد تواس حدیث بیان کرنے والے کو جمونا وغیرہ کہنا تھا۔ اور نہ بی اس روایت کی صحت معتعلق جھے علم تھا۔ حال تکہ بیس برس ان کے پاس رہا۔ ای ٹر در بیس تھا بیاں تک کہ میں ابوالفلاب بونس من جبیر یا الی کومل اور وہ آدی نہایت انتہ تھے۔انھوں نے مجھے مدیث بیان کی کہ میں نے خورابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے بوچھا تھا۔ تو آپ نے فر مایا ك يس في اين عورت كوايك عى طلاق بحالت حيض وى تقى - لهى محصر رجوع كرف كاظلم ويا كيا قفا- (ما دفله وحديث تريف)

عَنِ النِ سِيُولِنَ قَالَ مَكَنُتُ عِشْرِيْنَ سَنَةَ يُحَدِّثُنِيُ مَنُ لَا اَ تَهِمُ اَنْ الْبَنْ عُمْرَ طَلَقَ المَوْا تَهُ تَلَاهُ وَهِي حَافِضُ فَأَمِواْنُ يُواجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا تَهِمُ وَلَا أَعُونُ الْخَدِيْتُ خَنِي لَفَيْتُ آبَا عُلَابٍ يُولُسَ مَن جُنِيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَان وَلَا أَعُونُ الْخَدِيْتُ خَنْي لَفَيْتُ آبَا عُلَابٍ يُولُسَ مَن جُنِيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَان وَلَا أَعُونُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ وَلَا أَعُونُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ فَالْمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَحَدُّلَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّقُ اللَّهُ الللَّهُ ال

رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں۔ مصرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عند کی ایک ای

طاق موجود ہے۔ اور لفظ تطلیقة (لیمنی ایک طابی ق) مرتوم ہے اور بھی متعدور وایات ای سلم شریف بیس موجود ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی طابی تھی۔ حضرت نافع کی حدیث جو پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اس کے متعلق مسلم نے جنو فد السلیٹ فیلی حدیث نافع کی حدیث جو پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اس کے متعلق مسلم نے جنو فد السلیٹ فیلی فیٹ جواس حدیث بیس حضرت نافع ہے دولئیت کرتا ہے۔ انحول نے اس حدیث کو خوب یا در کھا اور خوب محفوظ رکھا کہ حضرت این عمر رضی اللہ جنما کی کانی طلاقی تھیں۔ اس تعداد کو دوسروں نے محفوظ اور یا ونہیں رکھا اور نہ ہوں کہ کہنا یا جیسا کہ دوسرول نے بحلایا۔ اور نہ بی لیسٹ نے اس حدیث میں کہنا یا جیسا کہ دوسرول نے بحلایا۔ اور نہ بی لیسٹ نے اس حدیث میں گئی خوب کی بھاتا ہے جیسا کہ دوسرول نے بحلایا۔ اور نہ بی لیسٹ نے اس حدیث میں گئی خوب کی بھاتا ہے جیسا کہ دوسرول نے تعلقی کی اور نہ نہ کی ایک تین کیا دوسرول نے تعلقی کی تا کہ تین طلاقی کی جاتا ہے جیسا کہ دوسرول نے تعلقی کی اور نہ نہ کی اور نہ نہ کی دوسرول نے تعلقی کی اور نہ نہ کی تا کہ تین طلاقی کی بیا کہ دوسرول اللہ عن کی ایک تین کی دوسرول نے تعلقی کی تا کہ تین طلاقی کی بیا کہ تین کو ایک تا کہ دوسرول کی جاتا ہے جیس کی اور نہ نہ کہ ایک تا تہ جمد ہے۔ بعدید جہارت ما ماحظہ ہو۔

قَوْلُهُ، قَالَ مُسَلِمُ جَرَّدُ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ فَطَلِيْقَةُ وَاجِدَةً يَعْنِي أَنَّهُ خَفِظٌ وَإِ تُقَنَ قَادَ الطَّلَاقِ الَّذِيْ لَمُ تَيَقَّنَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُهْمِلُهُ كَمَا أَهْمَلَهُ غَيْرُهُ وَلَا غَلَطَ فِيْهِ وَجَعَلَهُ ثَلِناً كَمَا غَلُط فِيْهِ غَيْرُهُ وَقَدْ تَظَاهِرِتُ وَوَايَاتُ مُسْلِمٍ بِأَنَّهَا طَلَقَةً وَاحِدَةً نُووِي فِي ذَيْلٍ مُسْلِمٍ (جَلااتِلَ فَرَاكِمَ)

المید ہے کہ تملی ہوگئی ہوگی کہ حضرت ابن عمرنے ایک ہی طلاق وی تھی جس پر جوئ کا تھم ہوا تھا۔ مزیر تھی دیکا رہوتو المسجو اھو النفی دیل انسسن الکہری المسیھقی جند کے صفحہ: ۳۲۷ سے شفحہ: ۳۲۰ تک۔ اس حدیث کے متعلق اور باتی ای تشم کی ضعیف روایات کے تعلق خود دیکھیلیں۔

جواب: فیرمقلدین کے نوفف کی تائیدیں سے مفید وکارگر نہیں ۔ اسلیے کہ اسکے بعض راوی صفت جہالت اور ضعف کے ساتھ متصف ہیں اور بعض مشکر الحدیث ولیس بشکی اور متروک کے گئے ہیں ۔ البت رکا شکی سے روایت ہیں تین طلاق کے بچائے لفظ پیتے موجود ہے۔

چنا نچہ غیر مقلدین کے سرخیل علامہ شوکائی تکھتے ہیں کہ '' حضرت رکا نہ کے واقعہ میں زیادہ ٹا ہت اور سچے روایت ہیہ کے انہوں نے طلاق بند دی تھی نہ کہ تھیں۔ نیل النا وطارج: ۲۵س: ۲۳۳

شارح مسلم امام نووی علیه الرحمه تین طلاق والی حدیث رکانه کوضعیف قرباتے ہوئے لفظ بتد کوطلاق شاخه پرمحمول کرنے کو کم نہی فلطی قرار دیتے ہیں۔ (مسلم ثریف جناس ۱۹۵۸)

نیز نید بات بھی لائق توجہ ہے کہ حضرت رکانہ کے بیتا ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میر کے بات مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادانے دادی صاحبہ کوطلاق بقد دی تھی او نیم کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا تھم فرمایا اور یہ تھی دائے حقیقت ہے کہ اہل خانہ نیم دوس کی نسبت الے گھر بلوطالات بہتر جانے ہیں ۔

# نتوى ..... بابت طلاق ثلاثه

(از: علامه الوالخطاب فتى محدرضاء المصطفى ظريف القادري صاحب)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ اليوابِ حَامِدًا وَمُصِلِّيًا وَ مُسَلِّمًا وَ

عورت کونٹین طلاقیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ دی جائیں یا ایک ہی لفظ ك ساته شريعت مطهره ك مطابق تتيول بى واقع بوجاتى بين اورمطاقة فلاشمغلظه قرارياتى إرشادبارى تعالى إلىطلاق مرتنن فإ مُسَاكُ م بسمعُرُوفِ أوْ تَسُرِيْحُ مِبِ حُسَان ط طلاق (جس كے بعدر جعت ہوسكے) دودفعد ب پھر رو کنا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ نا ہے لیکی کے ساتھ۔آگےدوسری جگہ ہے۔ فسان طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن مَبْعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ طَهُرا رَأَت تيرى طلاق دی تواب وہ عورت أے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے ساتھ اس کے سوا نکاح نہ کرے۔ بینی بیک وقت ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں وے یاا لگ آلگ الفاظ کے ساتھ ایک مجلس میں دے یا متعدد مجالس میں بہر حال نتینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور بیعورت طالہ شرعیہ کے علاوہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی ۔ چنانچہ صدیث یاک میں ہے (نمبرا) عامر اطعمی نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے ان کی طلاق کے بارے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے شوہرنے یمن جاتے وقت تین طلاقیں

تفصيل كيليح ملاحظ فرما تيس سنن كبري وابوداؤه

تخفہ وہابیہ: دہابی مذہب کی متند تاریخی کتاب ہے۔جو پہلے نجدی سعودی تحکم ان ملک عبدالعزیز کے تھم ہے مولوی اساعیل غرنوی وہابیہ آ فقاب برقی پریس امرتسر سے شائع کی تھی۔اس کتاب کے ص۲ کے پروہابیہ کے شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے امام عبداللہ بن ابن عبدالوہاب کا بیفتو گی درج ہے۔ کہ چندمسائل میں ہماری ان (ابن تیمیہ اور ابن تیم) کا بیفتو گی درج ہے۔ کہ چندمسائل میں ہماری ان (ابن تیمیہ اور ابن تیم) سے مخالفت سکومعلوم ہے۔ مثلاً طلاق ثلاثہ مجلس واحد میں بلفظ واحد ہم تین کہتے ہیں۔ جس طرح انکمار بعد فرماتے ہیں۔

قرآن مجیدمترجم، ساده اور برتشم کی دین، دری، اوبی، تاریخی کتابیس، قاعدے، سیبپارے اور مدارس عربیہ کے طلباء و طالبات کے نصابِ تعلیم میں شامل تمام کُتب خرید نے کیلئے ہمارے ہاں تشریف لا کیں۔ مکتب قا در بیہ نز دمیلا دِمصطفاح چوک سرکلرروڈ گوجرا نوالہ طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائیگی۔

ای طرح حالت حیض میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے ان حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے ان حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے ان کی بیوی کی طلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے اس کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی چرمیں نے اس واقعہ کا حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے تذکرہ کیا آپ نے فر مایا اس ہے کہو کہ اس طلاق ہے در کرکیا آپ نے فر مایا اس ہے کہو کہ اس طلاق ہے ورجوع کر ہے اور جب وہ (حیض ہے) پاک ہوجائے تو اس کو ایا م طهر میں طلاق وے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس طلاق ہے درجوع کرلیا پھر اسکو طبر میں طلاق وے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس طلاق سے درجوع کرلیا پھر اسکو طبر میں طلاق دے دی میں نے پوچھا آپ نے اس کو حالت حیض میں جو طلاق دی تھی کیا اس طلاق دے دی میں نے پوچھا آپ نے اس کو حالت حیض میں جو طلاق دی تھی کیا اس کو شار کرنا کیا میں عاجز اور احمق تھا۔

کوشار کرلیا تھا انہوں نے کہا میں اس طلاق کو کیوں نے شار کرنا کیا میں عاجز اور احمق تھا۔

(مسلم شریف سے دی میں ہے کہا میں اس طلاق کو کیوں نے شار کرنا کیا میں عاجز اور احمق تھا۔

غضب کی حالت میں دی گئی طلاق کے بارے اعلیم سے امام احدرضا علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں فضب اگر واقعی اس درجہ و هذت پر ہو کہ حیّہ جنون تک پہنچاد ہے قطلاق نہ ہوگی اور بیر فضب اس هذت پر تھایا تو گوا بان عادل سے قابت ہو یا وہ اس کا وعوٰ کی کرے اور اس کی عادت معبود و معروف ہوتو قسم کے ساتھواس کا قول مان لیس کے ورنہ خالی دعوٰ کی معتبر نہیں یوں تو ہو خص اس کا اوعا کرے اور غصہ کی طلاق واقع ہی نہ ہو حالانکہ خبیں یوں تو ہو خص اس کا اوعا کرے اور غصہ کی طلاق واقع ہی نہ ہو حالانکہ غالبًا طلاق نہیں ہوتی مگر بحالتِ غضب ۔ (قادی رضویے سے ۱۳۷۸ ج۲۳) بیا طلاق وت تین طلاقوں کے منعقد ہوجانے کے بارے امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں امام بیک وقت تین طلاقوں کے منعقد ہوجانے کے بارے امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں امام بیک وقت تین طلاقوں کے منعقد ہوجانے کے بارے امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں امام بیک وقت تین طلاقوں کے منعقد ہوجانے کے بارے امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں امام

شافعی امام مالک امام احدامام ابوصنیف اور قدیم وجدید جمبور علماء کے نز دیک تینوں طلاقیں

(نمبریم) حضرت عمران بن جھین رضی اللہ تعالٰی عند مجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی ہیں آپ نے فرمایا وہ اپنے رب کا گنہگار ہاس کی عورت اُس پرحرام ہوگئی،،۔ دی ہیں آپ نے فرمایا وہ اپنے رب کا گنہگار ہاس کی عورت اُس پرحرام ہوگئی،،۔ دی ہیں آپ نے فرمایا وہ اپنے رب کا گنہگار ہاس کی عورت اُس پرحرام ہوگئی،،۔

طلاق کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر مرد نے دیتے وقت طلاق کی قیت نہ بھی کی یا عورت نے طلاق نامہ والیس کر دیا طلاق ہوگئی۔ یونہی مرد نے اگر کھیل و فداق ہیں طلاق دی تو بھی حدیث پاک کے مطابق واقع ہوجا نیگی۔ (نیٹی س: ۱۳۳۱، شاء) اگر حالتِ حمل ہیں طلاق دی گئی تو وہ بھی واقع ہوجا نیگی چنا نچے قرآن مجید ہیں ہے۔ اگر حالتِ حمل ہیں طلاق دی گئی تو وہ بھی واقع ہوجا نیگی چنا نچے قرآن مجید ہیں ہے۔ تر جمہ: اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بھن لیس ،،۔ (سورة الطلاق م) حدیث شریف کے معابق بھی الیم عالت میں طلاق پڑ جاتی ہے ملاحظہ ہوسلم شریف، فقد حقی کی مستند کتاب ہدایہ س ۲۵ ایس عالت میں طلاق پڑ جاتی ہے ملاحظہ ہوسلم شریف، فقد حقی کی مستند کتاب ہدایہ س ۲۵ ایس عالم کو فقد حقی کی مستند کتاب ہدایہ س ۲۵ ایس کے والی الی کا میں عالمہ کو

(سغادة الدارين ص: ٢٤٤) والله ورسوله اعلم

المشقى محررضاء المصطفى ظريف القادرى صاحب كى محققان رتصانيف ف نُورالا يمان (لفظى رَجمة رَآن) شَنِّ تقوية الايمان (الحريزى المِيثن) شمع اعتكاف شع اعتكاف في سُنِّ تقوية الايمان (الحريزى المِيثن)

سبزاهمامه پراعتراضات کاعلمی محاسبه فقادی قادریه
 سبزاهمامه پراعتراضات کاعلمی محاسبه فقادی قادریه

﴿ وَعَا (وعاكاتُكُم وفضائل وغيره موضوعات برشتا تَحْقِقَ كَتَاب) ﴿ وَعَا لَا تَعْمَالُ تَعْقِقَ كَتَاب

الثرا مكتبه قاوربيرزوميلا ومطفا چوك سركلردود كوجرانواله

واقع ہوجاتی ہیں۔شرح مسلم ص: ۴۷۸: ج۱) دیو بندی مکتب قکر کے نامور عالم رشیداح رکنگوہی اور اشرف علی تضانوی کے زودیک بھی طلاق خلاشہ جلسہ داحدہ میں دفعۂ واحدةٔ واقع ہوجاتی ہیں۔

(فأوى رشيديس ٤٥٥: ١٠٥) (امداد القتاوي سيح ٢٠٠)

و ہائی مولوی کی شخفیق: غیر مقلد مولوی شرف الدین نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے۔ کہ صحابہ و تابعین سے لے کر سات سوسال تک ساف صالحین ، صحابہ و تابعین و محدثین سے تو تین طلاق کا ایک مجلس میں واحد شار ہونا ثابت نہیں

شیعوں کی علامت: غیر مقلدین کے سرخیل نواب حسن خان نے لکھاہے کہ

ان جب ابن تیمیہ نے تین طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتؤی دیا تو

انہ جب ابن تیمیہ نے تین طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتؤی دیا تو

انہ کو اونٹ پر

انہ شور ہوا ابن تیمیہ اور ان کے شاگر دابن قیم پر مصائب برپاہوے ان کو اونٹ پر

موارکر کے در نے مار مارکر شہر میں پھراکر تو بین کی گئی قید کئے گئے اس لئے کہ اس وقت

یمسئلہ علامت روافض (شیعوں) کی تھی۔ (فقادی شائیہ ص ۲۱۹: ۲۶)

رسول کریم علیہ الرحمة نے فرمایا کہ میں الدین ابن عربی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ بین عالم رویا ، بین رسول اکرم شخصی اعظم علیہ کے کیارت ہے مشرف ہوا۔ عرض کی یارسول اللہ علیہ میں سول اکرم شخصی اعظم علیہ کہ تھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تین کی یارسول اللہ علیہ کے کھنے ایک حفس اپنی ہوی کو کہتا ہے کہ تھے تین طلاقیں ہیں واقع ہوگی یا ایک رجعی ہوگی ؟ فرمایا خاوند کے کہنے کے مطابق تین واقع ہوگی یا ایک رجعی ہوگی ؟ فرمایا خاوند کے کہنے کے مطابق تین واقع ہوگی میں سے عرض کیایارسول اللہ علیہ ہوگی میں اللہ تعالٰی کا فیصلہ پوچھنا جا ہتا ہوں فرمایا میں واقع ہوگی اور وہ عورت اُس پر حرام ہوگی حتی کہ وہ دوسرے خاوندے نکاح کرے تین واقع ہوگی اور وہ عورت اُس پر حرام ہوگی حتی کہ وہ دوسرے خاوندے نکاح کرے تین واقع ہوگی اور وہ عورت اُس پر حرام ہوگی حتی کہ وہ دوسرے خاوندے نکاح کرے



کے سابھ سکیس اُردومیں عام فہم نظی ترجمہ



علام منى عجم كري في المصطفع طريق درى

صدیه فی پاره /۵۱روپ

مكتب فتادريه

ميلادِ مُصطفاحُول. سركلروال يكوجرانوله فون: 237699